



نعلالا ابل سنت کو جب ال میں کامرانی دے خلوص وصر بہت اوردیں کی حکم رانی و ب يراع قران كي عظمت سے بعربينوں كو كرمائيں رول الله كي سنت كا برسو نُدر بيسالائي و منوائیں نبی کے ماریار ول کی صداقت کو "ابر کرزومٹر عثمان وحید کرکی خلافت کو صحابتُ اورا بل بيتُ سبكى سال سمعائين وهازوائجُ بني ياكى برستان منوائين حرف کی اور خسین کی بیروی بھی کرعط ہم کو

تُواسيف اوليار كى مجتت دس فدا بمكر

صحائية في كيا تعا يرجم سلسلام كوبالا أنهول في كردياتها روم و ايرال كوته وبالا تری نصرت سے پھر ہم رجم اسلام ابرائیں کی میدان میں بھی دستسنوں سے ہم گھائیں يركن كالتاك يربواكستان كوهل عوج وفتح وشوكت اوردي كاغلب كالل بوامنى تتحفظ مكب ميس خم بتوت كو بنادي بم تيرى نفرت سے انگرزى نبوت كو تُوسب خدام كو توفيق دساين عبادت كي رمول یاک کی عظمت محت اور اطاعت کی

يرى تونيق سے بم ابلِ سُنَت كے رہيں خادم مين دين تى برتيرى وست رہيں فائم نہیں مایوسس تیری متول سے ظرادال يترى نصرت بودنيا مين قيامت مين يري مول

المنه الحدولة وتهمش لمانول كانتفقه خاليمنظور يوجيك بداورا بين إكستان يم قادیانی اورلا بوری مرزانجول کے دفول گروبول کوغیر الم قارف دیا کیا ہے

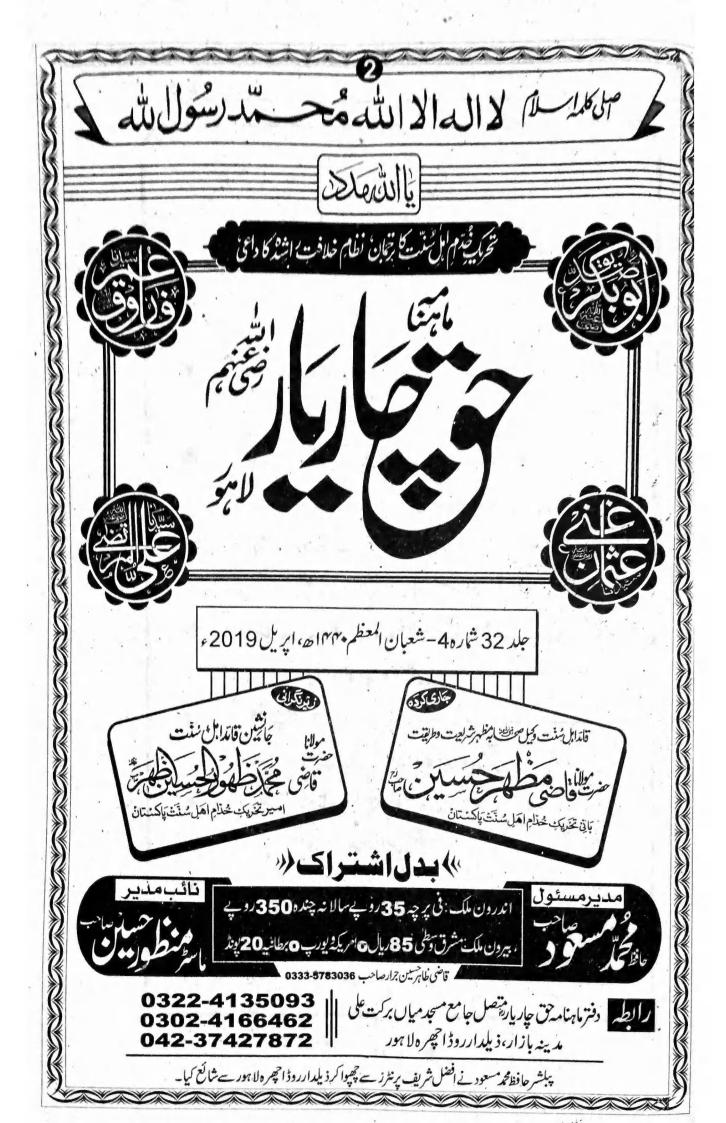

# فهرست مضامين

| 4—   | پلوام حملہ کے تناظر میں مسئلہ عمیر              | 88  |
|------|-------------------------------------------------|-----|
| 4    | امیرتح یک مدخله                                 |     |
| 8-   | صحابه کرام محافظهٔ کی قرآنی وایمانی صفات        | *** |
|      | قائدابل سنت مولانا قامني مظهر حسين صاحب وطالشه  |     |
| 19 — | ارشادات ومكالات                                 | **  |
|      | فيخ الاسلام حضرت مولانا سيد حسين احدمدني والشي  |     |
| 23—  | تلبیسات کے اندھیروں میں حقیقت کے چراغ           | **  |
|      | مولانا حافظ عبدالجبارسلفي                       | • 1 |
| 29-  | مكاتيب قائداال سنت                              | *   |
|      | ترتبيب واملاء: مولانا حافظ عبدالجبارسكفي        |     |
| 35-  | "تبصره" ماه نامه الفرقان كاشاه ولى الله نمبر    | *   |
|      | مولانا حافظ عبدالجبارسكفي                       |     |
| 47-  | كمالات نبوت كي مينه دار                         | **  |
| 10.  | حكيم الاسلام حفرت مولانا قارى محرطيب صاحب والله |     |
| 50-  | سيرت سيّدنا عمر فاروق وثالثة                    | *** |
| 613  |                                                 |     |

#### احد نا الصراط المتنقيم (اداريه)

# بلوام حمله كے تناظر میں مسلكمشمير

حضرت مولانا قاضی محمظہ ورائسین اظہر مدظلہ اللہ ملائلہ اللہ میں برصغیر کے وقت مسلم لیکی قیادت نے یہ اُصول تسلیم کر لیا تھا کہ ریاستوں کے الحاق کا فیصلہ ریاست کا سربراہ کرے گا۔ اس اصول کی بنا پر جونا گڑھ وغیرہ کی ریاستوں نے پاکتان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرلیا۔ لیکن بھارت نے ان ریاستوں پر زبردی قبضہ کرلیا اور پاکتان تما شاد کھتا ہوگیا۔ مشمیر کے الحاق کا فیصلہ بھی اس کے راجہ نے کرنا تھا لیکن پاکتان کی طرف سے اس کے ساتھ رہ گیا۔ مشمیر کے الحاق کا فیصلہ بھی اس کے راجہ نے کرنا تھا لیکن پاکتان کی طرف سے اس کے ساتھ کسی نے رابطہ ہی نہ کیا۔ اس کے برعکس کا گریس کی قیادت نے نواب بہاول پور سے رابطہ کیا اور بھارت میں شامل ہونے کی پیشکش کی۔ جناب اقبال حسین لکھورا کھتے ہیں کہ:

'' پنڈت جوام لعل نہرونے نواب بہاولپور پر دباؤ ڈالا کہ وہ بہاولپور کو بھارت میں شامل کریں اور اس سلسلے میں انہوں نے نواب بہاولپور کو بردی بھاری پیشکش بھی کی اور بلینک چیک تک پیش کیا۔ محر نواب صاحب نے اس کو بچ کر [نظر انداز کر کے ] نہروکوصاف صاف بتا دیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا عمیا ہے اور وہ ریاست کو پاکستان میں شامل کرنے کا پہلے بی قیصلہ کر چکے ہیں [روز نامہ نوائے وقت لا ہور، ۳۱ جنوری ۲۰۰۴ء]

ہماری قیادت 'دمسلم لیگی'' کی طرف سے نہ تو تشمیر کے راجہ سے رابطہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی پیکش کی گئی لیکن بھارت نے فورا اپنا آ دی بھیج کر راجہ ہری سنگھ جو اس وقت تشمیر کا حکر ان تھا الحاق کی دستاویز پر دسخط حاصل کر لیے اور اپنی فوج تشمیر میں اُ تار دی۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل تشمیر میں سے ہی پچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ راجہ نے تشمیر کی اکثریتی مسلمان قوم کی مرضی کے خلاف بھارت کے ساتھ الحق کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں نے اس پر زبر دست احتجاج کیا اور علماء کرام نے جہاد کا فتوی دیا اور انہوں نے بچھ علاقہ بھارت کے قضہ میں نہ جانے دیا جو اُب آ زاد تشمیر کہلاتا ہے۔ مجام ین مری کی طرف بیش قدمی کررہے تھے کہ بھارت کی درخواست پر اقوام متحدہ نے مداخلت کی اور بیر

امير تحريك خدام الل سنت والجماعت، ياكتان 543444-5453

کہہ کر جنگ بندی کرا دی کہ ندا کرات کے ذریعہ عوام کا بیری تشکیم ہے کہ انہیں آ زادانہ استفوابِ رائے کے ذریعہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ اوّل ہی روز سے تشمیر پاکتان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازعہ بنا ہوا ہے۔

'' شمیر کو بھارتی استبداد سے نکالنے کے لیے جوتر یک آزادی جاری ہے اس کے لیے جان دینے میں نہ شمیر کو بھارتی استبداد سے نکالنے کے کیے جوتر یک آزادی جاری ہے اس کے لیے جان دینے میں نہ شمیر کول نے جان کے جسد ہائے خاک سے آباد ہو چکے ہیں .....کشمیروں پر ایک کووغم اور بھی ٹوٹا کہ اسپنے جگر گوشوں کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی بے حرمتی کا صدمہ بھی سہنا پڑا۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے حرمت ہونے والی نوجوان لڑکیوں کی تعداد بلاشبہ ہزاروں میں سے آنوائے وقت ۲۰۰۴

بھارت کشمیر پرفوجی طاقت کے زور سے قابض ہے اور کشمیری عوام کوئی خودارادیت دینے سے پہلوہی کررہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام کی تحریک آزادی کو کیلئے کے لیے ۸ لا کھ بھارتی فوجی اور خصوصی نیم فوجی دستے مسلسل معروف ہیں۔لیکن اس کے باوجود آزادی کی تحریک روز بروز زور پروز تی جارہی ہے اور کشمیری عوام اپنی آزادی، خود مخاری کے لیے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں اور ہماری سفارتی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، اسی وجہ سے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں خاموش مناشائی کا کردارادا کررہی ہیں۔

#### بلوامهمله

مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی پرتشدد ریاسی کاروائیوں پر ردعمل کے طور پر حریت پندون بدن برجے اور طاقتور ہوتے جارہے ہیں اور یہ کہ تشمیر کے متعقبل کا فیصلہ اب خود کشمیر یوں کوئی کرنا ہے۔ ان حقا کق سے بھارتی حکام اور رہنماؤں کا مستقل اِنجاف بلاشبہ پلوامہ کے واقعہ کا بنیادی اور منطقی سبب ہے۔ چنانچہ ہما فروری بروز جمعرات مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقہ اونی پورہ میں ایک کار بم دھا کے کے نتیج میں بھارتی سیکورٹی فورسز کے ۴۲ جوان ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یا در ہے کہ سیکورٹی فورسز کی ۴۰ سے زائد گاڑیوں پرمشمل قافلے جس میں ڈھائی ہزار اہلکار سے کی ایک بس سے ایک خود کش بمبار عادل احمد المعروف وقاص کمانڈ و جومقامی کشمیری نوجوان ہے تقریباً ایک بس سے ایک خود کش بمبار عادل احمد المعروف وقاص کمانڈ و جومقامی کشمیری نوجوان ہے تقریباً

• ٣٥٠ کلوگرام بارود سے بھری کارکو کرا دیا جو اس علاقے سے تعلق رکھتا تھا لیکن بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور بعض نے حسب عادت وقوعہ کا الزام پاکتان پر دھرتے ہوئے سخت جوالی کارروائی کی دھمکی دی تو پاک فوج بھارت کی کسی مہم سے خمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔

#### بهارتى فضائي جارحيت

پیراورمنگل ۲۹٬۰ فروری کی درمیانی رات بھارتی میڈیا نے بھارتی فضائیہ کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ میراج جنگی طیاروں نے منگل کی ضیح ساڑھے تین بج بھارتی فضائیہ کے ۱۲ میراج جنگی کیا کہ میراج جنگی طیاروں نے ایل اوی کے پار ایک بڑے مسعود اظہر کی تنظیم جیش مجر کے تربتی میراج جنگ کا طیاروں نے ایل اوی کے پار ایک بڑے مسعود اظہر کی تنظیم جیش مجر کے تربتی اور میڈکوارٹرزکو بالاکوٹ میں فشانہ بغایا اس میں 80 کا نڈر پوسف اظہر سمیت مارے گئے ہیں اور اس حملے میں ایک ہزار کلووڑ فی ہم استعال ہوئے یہ کاروائی مزیدخودکش حملوں سے بچنے کے لیے ضروری تھی۔ ڈی جی آئی ایس بی آرمیجر جزل آصف غفور نے ہنگامی پریس کا نفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمارا جواب جیران کن اور غیر متوقع ہوگا۔ بھارت نے 80 ہلاکوں کا دعو کا کیا گر ہمہ وقت مستعد اور چوکس پاک فضائیہ کے شاہدوں کی بروقت کاروائی پر بدھواتی میں بالاکوٹ کے قریب ہتھیاروں اور ایمونیشن پرمشمل پے لوڈ پھینک کرفرار ہو گئے اور علاقے کے بالاکوٹ کے قریب ہتھیاروں اور ایمونیشن پرمشمل پے لوڈ پھینک کرفرار ہو گئے اور علاقے کے لوگوں اور میٹی شاہدین کے مطابق '' پے لوڈ'' گرانے سے موقع پر چند درخت ٹوئے۔ دو گھر متا خرہوئے اور ایک شخص زخی ہوا۔

بھارت کی فضائیہ نے 12 فروری بروز بدھ کی صبح جب پھر دو مختلف سیکٹرز سے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو پاک فضائیہ نے با قاعدہ وارنگ دے کر دونوں طیاروں کو ہارگرایا ان میں سے ایک کا ملبہ مقبوضہ شمیر میں گرا اور دوسرے طیارے کا ملبہ آزاد کشمیر کی حدود میں اور پائلٹ ان میں سے ایک کا ملبہ مقبوضہ شمیر میں گرا اور دوسرے طیارے کا ملبہ آزاد کشمیر کی حدود میں اور پائلٹ اس میں سے نئدن کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکتانی شاہیوں کے اس جرات مندانہ کارنامے پر پوری قوم انہیں خراج محسین پیش کرتی ہے۔

نیوزی لیند میں دہشت گردی کا سانحہ

10 مارچ ۲۰۱۹ء نیوزی لینڈ کے شہر کرائٹ چرچ کی دومساجد میں نماز جعہ کے موقع پر انتہا

پندمسیحی تظیموں سے تعلق رکھنے والے سفید فام حملہ آور برینڈن کے ہاتھوں حالت سجدہ میں پہاس پرامن مسلمان نمازیوں کومنظم دہشت گردی کا نشانہ بنانا اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ دہشت گردی كاكوئى مذهب نبيس موتا۔ اور سنگ د لى كى انتها يہ تقى كەاس قتل عام كى وۋيوسوشل ميڈيا پر براو راست نشر بھی کی جاتی رہی۔ نیز حملہ آور کے ہتھیا روں پرمسلمانوں کے خلاف جونفرت انگیز الفاظ لکھے پائے گئے ہیں وہ اس نتم کے افراد کی مجر مانہ ذہنیت کی مجر پورعکاس کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ كا واقعه بورى عالمي برادري كے ليے اس حوالے سے خطرے كا الارم ہے۔ اگر منافرت اور تشدد کے رجحانات کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر منصفانہ، سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو پھرکوئی بھی ملک دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے حیلے کو بجا طور پر دہشت محردی اور ملک کی تاریخ میں سیاہ ترین باب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں الی انتہا پندی کی مثال نہیں ملتی۔ مرنے والے کہیں سے بھی آئے ہوں وہ ہارے ہیں .... مارنے والے ہمارے نہیں۔ نہ ہی ان کے لیے یہاں کوئی جگہ ہے .... نیوزی لینڈ بولیس کے سربراہ کے مطابق واردات کے بعد جارافراد کوجراست میں لیا گیا۔ جن میں سے برینٹن ٹارنٹ کو ہفتے کی صبح عدالت میں پیش کیا گیا اور اس پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے ..... لہذا اس معالم کے تمام مجرموں کے کیفر کر دار تک چینچنے اور آئندہ ایسے کسی بھی واقعے کی روک تھام کیے جانے کی امیدر کھی جاسکتی ہے۔

#### مولانامفتى تقى عثان مدخلهٔ برقا تلانه حمله

۲۲ مارچ ۲۰۱۹ء دارالعلوم کراچی کے ٹائب مہتم عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت حفرت مولا نامفتی تنی عثانی مدظلہ، خطبہ جمعہ کے لیے اپنی مسجد بیت المکر م تشریف لے جارہے تھے کہ ٹارگٹ کلرز کا نشانہ بن گئے۔ حملہ آوروں نے اپنے تنین کوئی کسر نہ چھوڑی تا ہم مارنے والے سے بچانے والے کی قدرت کام آئی اور حضرت مولا نامحفوظ رہے۔ البتہ آپ کے گن مین شہید اور ڈرائیورشد ید زخی ہوئے۔ ہمارے لیے بی خبر شدید صدمہ اور تشویش کا باعث ہے۔ ایسے میں ہم ارباب اقتدار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس حملہ کے جملہ کرداروں کو بے نقاب کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔

فيوضات مظهر

# صحابه كرام تكالنهم كى قرآنى وايمانى صفات

قائدابل سنت وكيل صحابة حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب والديمة

منبط وترتيب ماسرمنظور حسين

خطاب جعه ارجمادي الاولى ١٣٩٩ه بمطابق ١١١١ريل ١٩٥٩ه

' سے بیں تو یہ ابتدائی پانچ آیتیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سب سے کہا ہے۔۔۔۔۔ ہیں تو ابتدائی پانچ آیتیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے جو دحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی اپنی حکمت کے مطابق، تو سارے قرآن میں ہے لیکن سب سے پہلے جو دحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی اپنی حکمت کے مطابق، تو سارے قرآن میں ہے لیکن سب سے پہلے جو دحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی اپنی حکمت کے مطابق،

المست والجماعت بإكستان، خليفة مجاز في الاسلام مولانا سيد حسين احمد في والمينة المدين والجماعة المستدن المدين والمجماعة المستدن المدينة والمجماعة المستدن المستدن المدينة والمجماعة المستدن ا

انسان کو اسی بات گی تعلیم دیتے ہیں گہ جو وقت کے لحاظ سے بہت ضروری ہوتی ہے۔ خطاب تو ہے نبی کریم، رحمۃ للعالمین، خاتم انبین ، شفیج المدنبین ، خطرت محمد رسول الله مظافیز کم کونکہ حضور کر ہی وہی نازل ہور ہی ہے لیکن اس کے بعد، پھر ساری امت کے لیے ہے۔

جنی صورتیں تھیں اس اللہ کے علم نے ان سب کوختم کر دیا۔ جواللہ تعالیٰ کاحق ہے یا جواللہ کی صفت ہوہ ہوگیا۔ خلوق کی صفیق خلوق کے لیے تقسیم کی جائے تو بس یہ شرک ہوگیا۔ خلوق کی صفیق خلوق میں مانتا ہیں فرشتوں کی جوصفات ہیں ان کوفرشتہ کی حیثیت ہے ہم نے مانتا ہی انبیائے کرام عیلیا میں، جن کواللہ تعالیٰ بوت و رسالت سے مشرف فرماتے ہیں تو وہ اپنی صفات کے اعتبار سے دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوجاتے ہیں، ہوتے تو انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جوان کو نبوت اور رسالت کے کمالات دیتا ہے، جو ان کومقام عصمت عطا فرما تا ہے کہ ان سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ صادر نہیں ہوسکتا۔ ان کے قلوب اسے نورانی، اسے نیا کہاز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے کوئی چیز گناہ کی تکلی ہی نہیں ۔ اللہ کے سے پینم بر اندر سے چونکہ پاک اور نورائی ہوتے ہیں تو ان کے اندر کوئی شیطان کا اثر ہونہیں سکتا۔ اس لیے ان اندر سے چونکہ پاک اور نورائی ہوتے ہیں تو ان کے اندر کوئی شیطان کا اثر ہونہیں سکتا۔ اس لیے ان کے اندر سے گونکہ پاک اور نورائی نہیں کہتے تو اب اندر سے یہ بھول کو نافر مانی نہیں کہتے تو اب انبیائے کرام غیلیا کواللہ تعالی نے کئی خصوصیات، کمالات عطا فرمائے۔

آئے۔ تو ہم حضور مُلَافِیْز کی امت کے مسلمان استے خوش نصیب ہیں، اللّٰہ کی نعمت اور احسان کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ہم کوحضور کی امت میں پیدا کیا۔

اوراسی لیے جو ہمارے مذہب اہلست والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ سنت اور صحابہ شاکھیا کے در یعے اللہ کی تو حید کو، تمام اسلام، دین، شریعت کو ماننا۔ آج سنی مسلمان نہیں سجھتا کہ اہل سنت کا معنیٰ کیا ہے؟ جس طرح حضور منافی کی ذات جو ہے، تو وہاں اللہ کی تجلیات کا سب سے زیادہ ظہور ہے۔ مظہراتم کامعنیٰ ۔ خانے کعیے پر وہ تجلیات نہیں۔ عرش پر وہ تجلیات نہیں ہیں، کرسی پر وہ تجلیات نہیں بیری ہوہ تجلیات نہیں بیری ہوہ تجلیات نہیں کرسی پر وہ تجلیات نہیں کرسی پر وہ تجلیات نہیں بیری ہوں تجلیات نہیں بیری ہوں تو ایمان کی نہیں بلکہ کسی پر بھی وہ تجلیات نہیں۔ جو سرور دو عالم منافی تی کی ذات اور وجو دِ پاک پر بیں، یہ تو ایمان کی بات ہے۔

اور وہ خاک پاک حضور منافیظ کے روضۂ مقدسہ کی کہ حضور تو وہاں حیات النبی منافیظ کی حضور تو وہاں حیات النبی منافیظ کی حفور منافیظ کی خاب ہوں میں حفیت سے آ رام فرما ہیں اور اب اللہ کی تجلیات جو حضور منافیظ کی ذات پر جواللہ کی تجلیات، یا اللہ کے نازل ہور ہی ہیں ناں؟ اس خاک پر جواللہ کی تجلیات، یا اللہ کے جلوے نازل ہور ہے ہیں، جورحتیں نازل ہور ہی ہیں، وہ خانے کیدے پرنہیں، وہ عرش پر بھی نہیں ہو کری پر بھی نہیں ۔ حضور منافیظ کے روضۂ مقدسہ کی خاک کو جو پہ ضیابت ملی ہے تو اس لیے کہ حضور منافیظ کی منان عرش سے اعلی۔

جلے ، اندازہ کریں کہ اس وقت روئے زمین پرسنت، شریعت، ایمان اور تقوی کے کیا انوار ہوں گے ، اندازہ کریں کہ جب ایک لاکھ چوہیں ہزار کم وہیں صحابہ مکہ، مدینہ، عرب میں تھیلے ہوں گے، وہ کیا ساں ہوگا؟ لوگ ویکھتے ہیں کتابیں، کتابیں تو بعد میں لکھنے والے تھے؟ عقل ، ایمان سے قرآن سے مجھو کہ جو حضور کے سامنے فیض پانے والی جماعت ہے، اس وقت ونیا کا کیا نقشہ ہوگا؟ شرک ختم ، کفرختم ،ظلم ختم ،ستم ختم ، حرام خوری ختم ،سب برائی ختم ہوگی، یہ ہے اکی وقم آئے مذک کے دینگ و اکتم من عکی گئے کے ایک کو اکتم کا ایک کیا تھ کہ الحد کے الحد کا ایک کیا کہ الحد کے الحد کی الحد کے الحد کی الحد کے الحد کی الحد کے الحد کے الحد کی الحد کی الحد کے الحد کی الحد کے الحد کی الحد کی الحد کے الحد کے الحد کی الحد کی الحد کے الحد کی الحد کے الحد کی الحد کی الحد کی الحد کے الحد کی الحد کی الحد کی الحد کی الحد کی الحد کے الحد کے الحد کی الحد کے الحد کی الحد کی الحد کی الحد کے الحد کی الحد

۔۔۔۔۔جس طرح نبوت ختم ہوگئ، اسی طرح صحابیت بھی ختم ہوگئ، آج نئی نبوت نہیں آستی تو صحابیت بھی نہیں آسکی دو الف صحابیت بھی نہیں آسکی۔ نبوت کے بعد اس سے بڑی نعمت بھی کوئی ہے؟ اس لیے حضرت مجد دالف طانی شیخ احمد سر ہندی وطلانے نے فرمایا کہ شرف صحابیت نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے، حضور مُنالِیٰ نیکن کا صحابی ہونا، نبوت کے بعد سب سے بڑی شان، بڑی فضیلت اور شرافت والی چیز کیا ہے؟ حضور کا صحابی ہونا، حضور کے دیدار سے جس کوایمان نصیب ہوا، سنت رسول مُنالِنِیْنِ ،الل سنت کی بہلی نبیت، آسے حضور کے جلوے جن پر پڑے ' والجماعت' اُن کے ساتھ ہاری نسبت ہے۔ بس

اسلام کے نشان قائم ہوگئے۔ جنت کے راستے کھل گئے۔ سنت رسول سے کئیں گے تو صفور سے کؤ گے۔ اللہ کے، جماعت رسول مُلَا اللہ سے کؤ گے ورصفور سے کؤ گے اللہ سے کؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تک چننچ کے لیے، اللہ کے احکام کو ماننے اور عمل کرنے کے لیے، ہمارے لیے دوراستے ہیں ایک حضور کی ذات اور ایک آپ مُلَا اللہ کے احتا ہی یافتہ جماعت بس۔ آ گے جو بھی ہے، عالم ہے، صوفی ہے، لیڈ ہے کوئی بھی ہو، یہ دیکھو! کہ سنت اور صحابہ شاکھ اس کی کیا نسبت ہے؟ وہ صحابہ کا لیڈ ہے کوئی ہو ہوئے ناں معیار تق ؟ ان پر ہم نے اپنے آپ کو تو لنا ہے۔ وہ حضور کے بعد ساری است کے لیے معیار تق ہیں۔

٠٠٠٠٠ أِلْمُوا بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "رُفيس آبابِ ربّ كِ نام سے كه جس في پیدا کیا، بی خطاب ہے اللہ تعالی کا ، نبی کریم مالی کا سے، سبق دیا کہ اپنے رب کے نام سے آپ پڑھیں۔ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ، اس کیے کہ جب ساری قوم شرک کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی ، مرکو کعبہ میں تین سوساٹھ بت تھے اللہ بڑا خدا تھا، اور وہ چھوٹے خدا تھے، وہ بھی اللہ ہی کے نام سے بكارتے تھالىك الله كى صفتيں ان ميں مانتے تھان كى اسى طرح عبادت كرتے تھے جس طرح الله كى كرنى جا ہيں۔ اپنى دنياوى حاجوں ميں أن سے مدد ما تكتے ،مصيبتوں ميں ان سے مدد ما تكتے ، رزق ان سے طلب کرتے، بے جان مورتیاں اپنے ہاتھ سے بناتے، اٹھا کرلاتے، خانہ کعبے میں رکھ دیا تو خدا بن گیا؟ اب بیمعبود اور بیاس کے پجاری، حماقت ہے کہبیں؟ کوئی عقل مانتی ہے؟ مجتی! میں نے اس کو گھڑا، اب توڑوں تو ٹوٹسکتا ہوں، گراؤں تو گراسکتا ہوں، پھینکوں تو بھینک سکتا ہوں، لیکن اندركى آئكه اندهى موكئ، جب وه جنگ مين جاتے يا كوئى حاجت موتى تو لات، عرفى يا هبل كو بکارتے، جو ان کے بت تھے اس نام سے پکارتے، لینی غیر اللہ جتنے معبود انہوں نے غلط بنائے ہوئے تھے، کوئی کام شروع کرتے تو ان کا نام لیتے۔ بیاب بھی جاہل کہتے ہیں مختلف پیشوں والے كام شروع كرتے بين تو بىم الله كى جكه، يا پيراستاد كہتے بين- يدمسلمانوں كا حال ب بھائى! بير، استاد کوکیا پتہ ہے، وہ کہال ہے تو کہال ہے؟ حالانکہ ہم نے جو کام کرنا ہے، وین کا یا ونیا کا، ہم وابتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، ہاری مراد پوری ہو، تو قرآن نے کیا سکمایا؟ کہ اینے رب کے نام سے شروع کرو۔ شرک کی ساری زنجیریں توڑ دیں۔ کیونکہ رب موجود ہے، دیکھ رہا ہے وہی تمہارا

تلہبان ہے، وہی مرادیں پوری کرسکتا ہے۔ اس کو ہر بات کاعلم ہے اور اس کو ہر مصیبت ٹالنے کی قدرت ہے، ہر جگہ وہی موجود ہے، عقل کیا کہے گی میں کا م شروع کروں تو نام اس کا لوں کہ جوشاہ رگ سے قریب ہے۔ آئ آپ اور ہم تو اسلام کے نور سے بچھ سکتے ہیں، وہ تو ڈو ہے ہوئے سے لیکن قر آن نے وہی تعلیم دی کہ جو بندے کا سیدھا تعلق رب کے ساتھ جوڑ دے اور حضور کے فیل جوڑ دے۔ وہی حضور کے فیل جوڑ دے۔ اور حضور کے فیل جوڑ دے۔ جتنی مشرک قو میں تھیں، جو جو انہوں نے غلط طور پر اپنے معبود، اللہ بنائے ہوئے سے، ان کے دے۔ جتنی مشرک قو میں تھیں، جو جو انہوں نے غلط طور پر اپنے معبود، اللہ بنائے ہوئے تھے، ان کے نام سے وہ کام شروع کرتے اور قرآن نے تعلیم دی تو حید کی کہ جو کام اللہ کا ہے وہ کسی اور کانہیں۔ اور وں سے مدد لو اسباب میں، یہ تو اور بات ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ اسباب کی جو چیز سامنے نہیں ہے، اسباب کا کوئی تعلق اس حاجت کے ساتھ نہیں ہے، تو اب کس کا نام لو؟ اللہ کا نام لو۔ اسباب ہوں پھر اٹھا رہے ہیں تو وہ کہیں گے ''بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ، کہ اس کو اٹھانے کی طاقت میں واللہ تو وہ ہیں۔ ویے والا تو وہ ب ہیں سے مدد لے رہے ہیں۔

توسیجھو! کہ بہم اللہ الرحمٰ الرحیم ایک بری قوت کی چیز ہے۔ جتنے یقین اور ایمان سے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم بردھا جائے گا۔ چونکہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ! تیرے نام سے ہم مدد ما تک رہے ہیں۔ اس کا نام بھی تو اس کی ذات کا ہے ناں؟ کتابوں میں بہم اللہ کی بردی بردی کرامتیں منقول ہیں۔ وہ ایک ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ اللہ اس میں برکت دیتے ہیں۔ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ہر سورت کی ابتداء میں آتی ہے، تا کہ تعلیم ہومسلمان کو، کہ ہرکام شروع کروتو اللہ کا تصور کر کے اللہ کے نام سے، اللہ سے مدد ما تگ کر، آگے اس کی مرضی جیسا کرے۔

اِفْراً بِالسّمِ رَبِّكَ ، ربّ ہے، اس لیے اس کے نام سے کام شروع کرو۔ جس نے پیدا کیا، جما ہوا لہوتھا، قلم کے ذریعہ اللہ نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے احسانات علمی، عملی، مادی، ظاہری، باطنی جو جونعتیں اللہ پاک نے عطا فرما ئیں، سب کا اظہار کر دیا۔ توجہ دلا دی کہ اے انسان تو اپنی خلقت، پیدائش بِغور کر، کہ تو تھا کیا؟ اب تو پہلوان ہے۔ سائنسدان ہے اب تو ہوا تا ہل بنا ہوا ہے، لکن کیا تو وہ نہیں تھا کہ تھے پتہ بھی نہیں تھا کہ تو نے پیدا ہونا ہے۔ تو تھا بی نہیں۔ نہ تیری روح تھی، نہیں کیا ہے کیا نہ تیراجم تھا۔ اب تو سوچ کہ یہ اتنا ہوا پہلوان بن گیا ہے۔ شیر، ہاتھی قابو میں کررہا ہے، کیا سے کیا ایجادات کررہا ہے کین تو ہے کون، تیری ابتداء کیا ہے؟ ایک قطرہ ہے تو اب انسان تکمرکرسکتا ہے؟

اللہ ہے رُخ موڑسکا ہے۔ اس بات کو یا در کھے تو پھر اس کے ہر عمل پہ تو حید کے جلوے ہوں گے۔

اور وہ ہر وقت مختاج تر بنے گا، کہ یا اللہ ہیں تو کھی ہیں۔ اللہ والے عارفین کہتے ہیں ہم کچھ ہیں۔ ٹماز

پڑھ رہ تو نے طاقت دی ہے لیکن تیری شان کے مطابق نہیں ہے تو اپنے فضل سے یہ قبول فرما۔ تو یہ

پڑھ رہ تو نے قافت دی ہے لیکن تیری شان کے مطابق نہیں ہے تو اپنے فضل سے یہ قبول فرما۔ تو یہ

پڑھ اس ہیں، ان میں گویا کہ خلاصہ ہے سارے دین کا۔ تو حید کا۔ کیونکہ تو حید ہمی آگئی رسالت

بھی آگئی تو حیدر، رسالت سے آگے بات چلتی ہے ناں؟ سیابہ فنائی آتو تو حید رسالت کا پھل ہیں۔

بھائی! تو حید اور رسالت کا مقبر صحابہ کرام کی جنتی مقدس جماعت کی شکل میں نہ ظاہر ہوتا تو تو حید اور سالت کے اس ورخت کا کوئی پھل تھا؟ تو حید و رسالت تو بنیاد ہیں ناں؟ تو حید و رسالت کے اس ورخت کا کوئی پھل تھا؟ تو حید و رسالت کے اس ورخت کا کوئی پھل تھا؟ تو حید و رسالت تو بنیاد ہیں نان؟ تو حید و رسالت کے اس کھی اور باغ کو نیس نے جو پھل نمودار ہوا، جو باغ کیا، بھی تی ہی ہوئی وہ صحابہ کرام جن گئی ہے۔ اس کھیتی اور باغ کو تعمل نان سے جو پھل نمودار ہوا، جو باغ کیا، بھی تو ہماری ایمان کی کھیتی کیسے پرورش پائی؟ تو صحابہ کرام خن گئی کوانفرادی طور پر بھی اور اجتماعی حیث سے بھی سمجھو۔ اسلام کا شخط سوائے اس عقید کرام خن گئی کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی حیث سلمان کو سمجھا تا ہوں کہ اپنی بنیاد پر اور محت کے اس زمانے میں مشکل ہے، یہ فتوں کا دور ہے سنی مسلمان کو سمجھا تا ہوں کہ اپنی بنیاد پر اور حکنت کے۔ اللہ کے بھروسے پر محت کر۔

تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب فرمایا، کہ اگر میں بیدکلام پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ کھڑے کھڑے ہوجاتے۔ بیتو رحمۃ للعالمین کی روحانی قوت تھی، اس کی وجہ سے حضور نے اس اللہ کی جمل کو، جو پہلے کلام نازل ہوا برداشت کیا۔لیکن اس کا اثر اتنا ضرور ہوگیا کہ حضور کے مونڈ سے اور گردن کے درمیان رکیس پھڑ پھڑانے لگیں۔ اگر سیدھا جاتا تو جو کلام پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا، سرور کا نئات پر اتنا اثر ہوا۔ بید حضور کا لینے کا کمال تھا؟ آپ کا گھڑے نے گھر جا کر فرمایا، کہ جھے چا در اوڑھا دو۔حضرت خد بجۃ الکبر کی جھے میان اللہ! سب سے پہلی پاک بیوی، سب بیویاں پاک ہیں، ان کو دو۔حضرت خد بجۃ الکبر کی جھی مان اللہ! سب سے پہلی پاک بیوی، سب بیویاں پاک ہیں، ان کو عالم بیا بیا بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے،حضور کی ہر بیوی پاک، ہماری مومن ماں، تو میں نے غالبًا بتایا تھا کہ آپ اتنی عقل مندھیں، کہ آپ نے بینیں پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ عام طور پر آ دی تاثر لیتا ہے ناں؟ پریشانی پوچھتا ہے کہ حضور کے تھم کی تھیں کی، چا در دے دی حضور کو، تاکہ سکون میں لیتا ہے ناں؟ پریشانی پوچھتا ہے کہ حضور کے تھم کی تھیں کی، چا در دے دی حضور کو، تاکہ سکون میں آئی تو پوچھوں کی بیان تو بیتا ہوں کہ بیان مندی کی دلیل ہے، تو جب رحمۃ للعالمین کچھ دیر لیٹے رہے اور وہ جو آئیس تو پوچھاوں گی، بی عقل مندی کی دلیل ہے، تو جب رحمۃ للعالمین کچھ دیر لیٹے رہے اور وہ جو

حالت بھی اس سے سکون حاصل ہوا۔ دیکھا کہ اب حضور کے چہرے پر وہ پہلے والے آثار نہیں ہیں تو پھر، عرض کیا کہ حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم کا پینے کے واقعہ بیان کیا۔ اب حضرت خدیجۃ الکبری نے تسلی دی کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ جیسی شخصیت کو بھی رسوانہیں کریں گے، سجان اللہ!۔

انجى پية نہيں كئے ہے پنجمبر ہيں ليكن جو نبي كريم مالائيام كى سيرت تقى جاليس سالہ مقدس زندگى ، وہ حضرت خدیجہ کے معامنے تھی، بیوی ہے، گھر کے حالات، وہ تو سارے بیوی کومعلوم ہوتے ہیں، تو حضرت خدیجہ طافی جیسی، عاقل، وانا، پارسا، پاکباز زوجہ کے سامنے جوحضور کی زندگی تھی، کوئی عیب انسانی حضور میں نہیں در مکھا، اس بناء پرعرض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے لوگوں کونفع وینے کے لیے بیکوئی الیی خبرہیں کہاس کا نتیجہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں،سب کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اندازہ فرمائیں کہ اس معاشرے میں حضور کی سیرت خدیجة الکبری الله این کررای بین، جو کمانهیں سکتا اس کو کما کر دیتے ہیں،مظلوموں مختاجوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ جو پچھ اسلام اور شریعت میں بعد میں تعلیمات تھیں، وہ نزولِ قرآن سے پہلے ہی، وہ اخلاق و جمال کے جلوئے حضور میں تھے اور یہی حضور کا کمال ہے کہ اس معاشرے میں اس قوم میں، جس کا تنزل انتہائی سخت تھا، ایس شخصیت، ایسی بیوی کہ شوہر کا ہر حال جاننے والی جس کے سامنے ہرادا ہوتی ہے وہ بھی شہادت دے کر آپ ایسے ہیں، پیر حضور کی حقانیت کی بہت برسی دلیل ہے اور حضرت خدیجہ الکبری کی عقلمندی اور دل کی صفائی تھی، بیوی بھی حضور کی، الله تعالی نے آپ کو جو بھی ہوی دی وہ حضور کی شان کے لائق تھی۔ یہ بچھلو! ہر چیز ،حضور کو جورت نے دی، وہ حضور کی شان کے لائق تھی، دویتے دیئے کہ کسی کے ایسے دویتے نہیں۔ بیٹیاں وہ دیں کہ کسی کی بٹیاں، ایسی نہیں، بیویاں وہ دیں کہ آ دم کی اولاد میں کسی کی ایسی بیویاں نہیں، خلیفے وہ دیئے کہ انبیائے کرام بیال کے خلفاء میں بھی نہ پہلے نمونہ ہے اور نہ اور کسی کے ہوسکتے ہیں، ہر چیز کو،حضور کی نسبت سے اعلیٰ مانو کے تو حضور کی شان اعلیٰ مانی جائے گی؟ ہم جو صحابہ، اہلیوں، خلفائے راشدین شائیم کو مانتے ہیں تو سب کوحضور کی نسبت سے مانتے ہیں، جس کا حضور کے ساتھ تعلق نہیں وہ بڑا ہے کیسے؟ اب کوئی کیے کہ ان کا تعلق نہیں تھا؟ معاذ اللہ نہیں تھا تو روضۂ رسول مُلَاثِیْنَا میں تو ہیں ، جس كا عرش سے اعلى درجہ ہے، تو صحابہ كرام الكائلا كے كمالات كو ماننا، حضور كى وجہ سے ہے، خاتونِ جنت سمیت جاروں صاحبزاد بوں کوجنتی ماننا، اُن کا درجہ اپنا اپنا ہے۔حضور ہی کی وجہ سے ہے، امام حسن ،حسین کی عظمت ماننا، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ رحمۃ للعالمین بی کی وجہ سے

ہے، اس کیے خارجی إدهر چلے گئے، رافضی اُدهر چلے گئے، اہلسند والجماعت بالکل اعتدال پر رہے۔ این کی جانے ہی انائی رہے۔ یا درکھو! جتنائی حضور کو اعلی مانو گے، اتنائی حضور کے ساتھ جس چیز کو تعلق ہے اسے بھی اتنائی ان کا اعلیٰ مانو گے، بھائی! روضتہ پاک کی خاک کوعرش سے اعلیٰ مان لیا، صحابہ ٹھائیڈ تو انسان ہیں، ان کا تقویٰ اور اخلاص جو ہے وہ تو بعد میں آئی نہیں سکتا، ہاں نمونہ ہم بنا سکتے ہیں، اتباع کر سکتے ہیں۔

بہر حال حضرت خدیجة الکبری نے حضور کی جو پہلی سیرت تھی، اس کو بطور دلیل پیش کر کے آپ خالی کو آپ کے دار نے تو تقاضا کیا کہ ورقہ بن نوفل، جو اُن کا چھا زاد بھائی تھا، عیسائی عالم تھا، اس کے پاس لے گئیں، جب کر پیم کا الی کے اور قہ بن نوفل کا سے سامنے سارا ماجرا بیان فرمایا تو چونکہ کتابوں میں حضور کے متعلق پیشکو یاں تھیں، علائے اہل کتاب منتظر سے کہ بیز ماند، نشانیاں جو پیٹی کر الزمان کے زمانے میں آئی تھیں، بید واقعہ سنا تو بلا اختیار اس کو لیقین ہوگیا، کہ نوگو کہ بیتر تو جر اگر مان مالی تھیں ہوگیا، کہ نوگو کہ بیتو جر جرائیل مالیا تھے جو حضرت مولی کیلیم طیمااللہ پر بھی آئے تھے، وی تو وی لا تھیں ہوگیا، کہ نوگو کہ بیتر تو جر بی پہلے آسانی کتابوں میں تھیں ان کی بناء پر کہا کہ اگر میں جوان ہوتا، تو بیس اور پھر اس نے جو خبر بی پہلے آسانی کتابوں میں تھیں ان کی بناء پر کہا کہ اگر میں جوان ہوتا، تو بیس آپ کی مدد کرتا، پیتنہیں ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رجوں یا نہ رہوں، آپ کا گوئی کو آپ ہوتا کہ بیتو ماری جمھے امین اور صادق مانتی ہے، بید جھے نکال دے گی ؟ لیتی تعجب ہوا۔ آپ کو تعجب برسوال کیا؟ اس نے کہا کہ جو پیٹی بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، قوم نے اس کا انکار کیا برسوال کیا؟ اس نے کہا کہ جو پیٹی بھی اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، قوم نے اس کا انکار کیا خدیجۃ الکبری نے اس کو نکالا ہے، پہلی قوموں کی تاریخ بھی انہیاء کی، انہوں نے دو ہرا دی تو حضرت خدیجۃ الکبری نے اس کو نکالا ہے، پہلی قوموں کی تاریخ بھی انہیاء کی، انہوں نے دو ہرا دی تو حضرت خدیجۃ الکبری نے اس کو نکالا ہے، پہلی قوموں کی تاریخ بھی انہیاء کی، انہوں نے دو ہرا دی تو حضرت خدیجۃ الکبری نے اس کو نکالا ہے، پہلی قوموں کی تاریخ بھی انہیاء کی، انہوں نے دو ہرا دی تو حضرت خدیجۃ الکبری نے اس کو نکالا ہے، پہلی قوموں کی تاریخ بھی انہیا کہ حضور اللہ کی پیٹی ہیں۔

عالبًا دیوبند میں کسی استاد نے فرمایا کہ نبی کریم کالیٹی استھ کیوں تشریف لے گئے آپ کالیٹی کوتو شک نہیں تھا ناں؟ فرمایا یہ حکمت تھی ، حکیما نہ طرزعمل تھا کہ براہ راست حضور نے حضرت خدیج سے نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں ، کیونکہ اچا تک خبر سے ، ممکن ہوسکتا ہے کہ ان کو پورایقین نہ ہو۔ پیشد بق بھی کرلیں۔ اب سرکار دو عالم مالیٹی کی ہے مست اختیار فرمائی کہ بجائے اس کے کہ میں خود کہوں ، یہیں کہ وہ خوورقہ ابن نوفل کا ، جوخود کہہ رہی جیں تو جب ان سے تقعد بی ہوجائے گئو مان لیس گی ، عورتوں میں وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ بہلے جن کوا بمان نصیب عورت ہیں کہ سے بہان نصیب عورت ہیں کہ بہاے جن کوا بمان نصیب ہوا۔

اوربعض روایات میں بیبھی آتا ہے کہ صدیق اکبر ٹاٹٹو کی چونکہ حضور کے ساتھ پہلے سے دوئی مقلی ، جب آپ چھوٹے تھے، تو صدیق اکبر ٹاٹٹو بھی اس موقعہ پر، اس وقت پہنچ گئے اور حضرت خدیجة الکبری ٹاٹٹو نے صدیق اکبر ٹاٹٹو سے کہا کہ آپ حضور کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کیں ..... لیکن اس میں کوئی آپ انکارٹیس کر سکتے ، ازروعے انصاف ، کہ جہاں حضور ہیں وہاں صدیق ٹاٹٹو ساتھ ہیں۔ اللہ نے جوڑ دیا۔ اس لیے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی الرتضی کرم اللہ وجہ ہیں۔ اہل سنت کا ایمان ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت نید ٹاٹٹو ہیں۔ پھر بلال حبثی ٹاٹٹو ہیں اور بڑوں میں ، کیونکہ کوئی بڑا بھی ہو جوحضور کا نائب ہو۔ حضور کی اس نبوت کی روشی میں ، کی زندگی میں بھی تبلیغ کرے ، ماریں کھائے ، وہ سب سے پہلے صدیق کی اس نبوت کی روشی میں ، کی زندگی میں بھی تبلیغ کرے ، ماریں کھائے ، وہ سب سے پہلے صدیق اکبر ٹاٹٹو ہیں ۔ پو بھی مبارک ہے ، جو شیر خدا بنے والے تھے۔ بیوی تو مومنوں کی ماں ہیں۔ غلام بھی وہ ہیں جوحضور نے آزاد کیا۔ غلاموں کوشرف عطا ہوالیکن صدیق آکبر ٹاٹٹو کا مقام ان سب سے بلند و بالا ہے کہ بڑے مردوں سے صدیق ٹاٹٹو کوائمان کا شرف حاصل ہوا۔ تو دیکھو کہ سب سے پہلے کون و بالا ہے کہ بڑے مردوں سے صدیق آکبر ٹاٹٹو کوائمان کا شرف حاصل ہوا۔ تو دیکھو کہ سب سے پہلے کون بڑا، سرور کا نئات پر ایمان لایا؟ وہ صدیق آگر ٹائٹو کا گھوست ہے۔

تو یہ ہے ابتدائی واقعہ، کیونکہ یہ کی زندگی، میں سجھتا ہوں، سمجھانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ
دین کس طرح چلا؟ کن شدید رکاوٹوں میں صحابہ کرام ڈیکٹی نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، پھر اللہ
نے کس طرح ان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا۔ رحمۃ للعالمین مالٹی کی کی فیوضات سے صحابہ
کرام ڈیکٹی کی ایک جماعت پیدا ہوئی۔

#### وفيات

① حضرت شخ الحديث مولانا حبيب الرحن صاحب دامت بركاتهم كے قربي ومعتد ساتھى جناب عاجى ملاح صاحب كے والد ماجد ﴿ اختر ميمن صاحب و ثاقب ميمن صاحب كى والده ماجده ﴿ اختر ميمن صاحب كى والده ماجده ﴿ اجده ﴿ الله عامد مظهرية حسينيه (جهان سومرو، سنده ) كے باور چى عبدالعزيز سومروصاحب كے چيا جان قضائے اللي سے وفات با كے بيں ۔ الله تعالى سب مرحوم كى كامل مغفرت فرماكر جنت الفردوس ميں اعلى مقام نصيب فرمائے (آين) قارئين سے بھى دعائے مغفرت كى درخواست ہے۔ (اداره)

تدام فراع بالم مرايت

#### ارشادات وكمالات

عنوان وترتیب حضرت مولانا رشید الدین حمیدی صاحب میشد ماخوذ از مكتوبات هيخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدنى وكالله

#### مولا نا ارشد مدنی کے ختم قرآن کی خوشی میں دعوت

محتر ما! ہم اور آپ سب حضرات خواجہ تاش ہیں۔ کسی کو کسی پر فوقت نہیں عمر کی بردائی اور چھوٹائی
کوئی مؤثر چیز نہیں۔ دعوات صالحہ کا میں بہت مختاج ہواں۔ مولا ناعزیز گل صاحب اور آپ کی گڑکی
تجارت میں خسارہ کی خبر تعجب خیز بھی ہے اور انتہائی افسوس ناک بھی۔ اللہ تعالی جبر مکافات فرمائے۔
آمین۔ ہم عاجز وں سے بجز خدمات دعا گوئی اور کیا ہوسکتا ہے۔ بھر اللہ دار العلوم میں ہر طرح خبر و
عافیت ہے۔ بالفعل طلبہ کی تعداد تقریباً سا سو ہے دورہ میں اس وقت ڈیر موسوطالب علم ہیں ، کوشش
ہے کہ علاقہ پاکتان غربی کے طلباء کو بھی تا ایام اختیام درس یہاں آنے کی اجازت ہوجایا کرے
امید ہے کہ اس میں کامیا بی ہوجائے۔

ارشد سلمهٔ نے تین چار دن ہوئے ہیں ( کیم جمادی الاولی ۱۳۲۹ ھو تر آن کا حفظ ختم کر لیا ہے۔ تقریب شکریہ میں آپ حضرات کا نہ ہونا موجب ثاسف ہے۔ والسلام۔ ننگ اسلاف حسین احمد غفرلہ ۳۰ جمادی الاولی ۱۳۹۹ھ۔ ( کتوبات شیخ الاسلام، جم، ۱۳۹۳)

عقداني برشيرين طلى اور دعوت وليمه كي استدعاء

کے عرصہ ہوتا ہے کہ جناب کا والا نامہ باعث سرفرازی ہوا تھا، جس میں صاحبزادہ کا عقد نکاح مولا ناعزیز کل صاحب کی صاحبزادی سے ذکر فرمایا گیا۔ اس میں بہت خوشی ہوئی تھی۔

الله تعالی مبارک فرائے۔ آمین۔ جواب میں تاخیری وجوہ میں سے دونوں حضرات سے شیری طلبی اور دعوت ولیمہ کی استدعاء بھی تھی گریہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے وصول کیا جائے اس طرح جناب کا عہدہ شیخ الحدیث پر فائدہ ہونا اور صحاح سنہ کی تعلیم وینا اور پھر ماشاء الله گرانفقد رشخواہ وصول کرنا، یہ امور بھی موجب مطالبہ دعوت ہائے لذیذہ ہیں گرکوئی طریقہ وصول یا بی کاسمجھ میں نہیں آتا۔

اب دوسرا والا نامه آیا۔ تاریخ لکھنے کی آپ کی عادت نہیں ہے۔ اس لیے مضمون کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ حضرت مہتم صاحب اور ان کے بھائی دونوں بفصلہ تعالی بخیریت پہنچ کئے اور بخیریت ہیں۔ (کمتوبات شیخ الاسلام ج۴،م ۳۱۸)

#### مولا ناعبدالحق صاحب نافع كل كووفات سي ٢٧٠، دن بهلي لكها مواخط

میں ماہ محرم الحرام سے وجع الفواد میں بہتلا ہوگیا ہوں۔ تقریباً نصف محرم سے آج تک کوئی سبق نہیں پڑھا سکا۔ معالمین کی طرف سے نقل وحرکت حتی کہ جمعہ و جماعت کی بھی ممانعت تھی۔ گر اب مردانہ مکان میں جماعات خمسہ میں حاضری اور بعد عصر احباب سے ملاقات کی اجازت تقریباً دس پندرہ دن سے ہوگئی ہے۔ اس سے زیادہ چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ سانس اکھڑجا تا ہے۔ قلب اور سینہ پر نہایت ناگوارا ٹر پڑتا ہے۔ علاج اور پر ہیز جاری ہے۔ تقریباً ڈیڑھ ماہ ڈاکٹری علاج جاری رہا۔ مایوس ہوکر یونانی علاج جاری کیا گیا۔ اس سے نفع ضرور ہے گرنہایت قدرت ہے۔ مردر ہے گرنہایت ناروں کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔

قریبات نیادہ ضرورت ہے۔ (کون کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ (کون کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ (کون کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔

#### ١١٥٥ مين دارالعلوم ويوبندكا بجث اورتعدا وطلبه

بحدالله دارالعلوم میں بخیر و عافیت ہے۔ امسال طلبہ کی تعدادتقریباً ۱۱ اسو ہیں۔ دورہ میں ۱۸۳ ہیں۔ سالانہ بجٹ سات لا کھ تک پہنچ گیا ہے۔ جلسہ دستار بندی کے لیے تحریکات جاری ہور ہی ہیں۔ (کمزبات میخ الاسلام، جسم ۳۲۳)

#### ز مانة علالت كالكها بوا مكتوب كرامي!

ید کمتوب گرامی جناب الحاج محمود عبدالله خان صاحب سید ارا نال ساؤتھ افریقد کے نام ہے۔ محترم المقام زید مجد کم ۔ السلام علیکم ورحمة وبر کانة ۔ مزاج شریف۔

والا نامه مورعه ۹، اکتوبر ۱۹۵۷ء باعث سرفرازی ہوا۔ یا دفر مائی کاشکر گزار ہوں۔ رقم مرسله کا مزید شکر میرادا کرتا ہوں، جزا کم اللہ خیرالجزاء۔

محتر ما! میری علالت غیر معمولی نہیں ہے۔خصوصاً میر سے جیسے مخص کے لیے جس نے عمر کا بہت بڑا حصہ گزار لیا ہے۔ میں اس وقت عمر کا اکیاسواں سال گذار رہا ہوں۔ اگر چہ ایا م محض لہوولعب غفلتوں اور معاصی وغیرہ میں گزررہے ہیں۔

#### سوده گشت از سجده راه بتال پیشا نیم چند برخود تهمت دین مسلمانی نیم

تاہم اس عربی عوا اعضاء میں کروری ہونی لازی ہوتی ہے جس کی بنا پر بیار یوں کا ظاہر ہونا طبعی بات ہے۔ مشہور مقولہ ہے '' پیری صدعیب چنیں گفتہ اند' اس لیے احباب اور عنایت فراؤں کو الی خبروں پر بھی فکر مند نہ ہونا چاہیے آپ اور دوسر ہے احباب کی ہی دعاؤں کی ضرورت ہے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہرتنم کی بھلائی کی امید ہے۔ یہاں آنے کا ہرگز خیال تک نہ فرمایئے۔ عائبانہ دعا نہایت مؤثر ہوتی ہے۔ آپ نے جو تخد ارسال فرمایا ہے نہایت عظیم الثان احسان ہے مگر میرے مخترم آپ کو معلوم ہے کہ دوار العلوم سے مجھ کو پانچ سورو پے سے زیادہ تخواہ ملتی احسان ہے مگر میرے مخترم آپ کو معلوم ہے کہ دوار العلوم سے مجھ کو پانچ سورو پے سے زیادہ تخواہ ملتی اس ہے۔ اس لیے تمام ضروریات کا پورا ہوجانا اور کی قتم کی تنگ دستی پیش نہ آنا ضروری ہے۔ آئی ہوی مقد اس کے جہ اس لیے تمام ضروریات کا پورا ہوجانا اور کی قتم کی تنگ دستی پیش نہ آنا ضروری ہے۔ آئی ہوی مقد ارکوجی آپ احباب کا فی نہیں تبھے ہے۔ ہر حال انتہائی شکر گزاری کے ساتھ آپ کا یہ محترز تخذ قبول کرتا ہوں دست بدعاء ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کا دینی اور دنیاوی ہرتنم کا مقصد پورا فرمائے اور تعالی آپی رضا اور ٹوشنودی سے نوازے۔ آئین۔ بھراللہ بھاری علی میں تہ برکی افاقہ ہورہا فرمائے اور تعالی آپی رضا اور ٹوشنودی سے نوازے۔ آئین۔ بھراللہ بھاری عرب سے آگر جو می خور کو بردیا ہو تا کی دیا ہوں کہ دیا ہو تا میں ایسا شروع کر دیا ہے۔ آگر چومرف محسے ہورہا کے بعد سے مغرب کی نماز تک کے لیے ابھی نکا ہوتا مگر انشاء اللہ عنقریب اس سے زیادہ تعداد لیے کے بعد سے مغرب کی نماز تک کے لیے ابھی نکا ہوتا مگر انشاء اللہ عنقریب اس سے زیادہ تعداد لیے

بھی ہوگا۔ چونکہ ابھی روزانہ قدرے اثر مرض کا ظاہر ہوجاتا ہے۔ اس لیے اختیاط مروری ہے۔ (کتوبات میں الاسلام جم میں ۲۳۰)

#### عمرعزيز كے لمحات كوغنيمت شارىجى

آپ کو ذکر ہارہ تھے کس نے بتایا ہے۔ کیا تغصیل ہے۔ کب سے کر رہے ہیں۔ اور اس کے آٹا ہو۔ جہاں آٹا رکیا ہیں۔ بوالی ڈاک تحریفر مائے۔ تاکہ آئندہ کے لیے ذکر تجویز کرنے میں آسانی ہو۔ جہاں کک مکن ہو۔ ذکر میں کثرت اور دوام فر مائے۔ ناغہ نہ ہونے دہجے۔ دل لگا کر کیجے۔ عمر عزیز کے لیات کو ضائع ہونے سے بچاہے۔ اتباع سنت اور شریعت کا ہر قول وفعل میں خیال رکھے۔ دعوات مالحہ سے فراموش نہ فرمائے۔ ( کھوبات شخ الاسلام جہم ۳۳۰)

#### غائبانه بيعت

میں نے سب حضرات کو بیعت کرلیا۔ انتاع شریعت کی تاکید کر دیں۔ آپ جج کر لیجے۔ میرا خیال چھوڑ دیجیے ( کمتوبات شیخ الاسلام جم م، ص ۳۳۰)

# قرآن مجيد كى دلجيب اورا ہم معلومات

- آ قرآن مجید کی ۱۱۳ سورتوں میں سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے جس کی ۱۲۸ آیات اور اس کرع ہیں اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوٹر ہے جوصرف تین آیات پر مشتمل ہے۔
- ﴿ قرآن مجید میں دوآیات الی ہیں جن کی تمام حروف جبی الفاظ سے یا تک جمع ہیں۔
  اوّل سورة آل عران کی آیت ۱۵ ۔ دوم سورة فقح کی آیت ۱۹ محد رسول اللّه آخر تک سے
  ساری آیت صحابہ کرام کی مدح و توصیف میں ہے گویا یہ بتایا گیا کہ صحابہ الف سے یا تک
  مومن کامل، خدا کے مقبول ومحبوب اور محدرسول مُنافِقَعْ کی آئے کھے تارے ہیں۔
- © قرآن مجید میں صرف ایک جملہ الیا ہے جس میں بسم اللہ الرجم کے 19 حروف میں سے ایک حرف بھی نہیں وہ سورة تحریک کی آیت سمتحریم کا فقد صفحت ۔ باتی تمام قرآن میں سے ایک حرف بھی نہیں مانا۔ (مولانا عبداللطف مسعود)

64:b3

ابطال باطل

#### ماہ نامہ" افکار العارف لا مور" کے جواب میں

## تلبیسات کے اندھیروں میں حقیقت کے جراغ

مولانا حافظ عبدالجبارسلفي

مولانا اختشام الدين مُراداً بإدى إطلير كي علمي وتحقيق كتاب وتصيحة الشيعه "منظرِ عام يراً ئي تو اس زمانہ کے امامی علماء نے اس کا رد لکھنے کا فیصلہ کیا ، اوّل تو اسی پر ایک مدت گذرگی کہ جواب لکھے كون؟ اور جب كوئى تيار ہوا بھى تو ايسے كه ايك ماه وار رساله بنام "روشى" كھنو سے نكالنے كا اعلان كيا كيا اور طے يہ ہواكه في الوقت بجائے كتاب لكھنے كے اسى رساله ميں جواب پيش كر ديا جائے گا، تاآ نکہ مصنف کتاب '' نصیحة الشیعہ'' اپنی کتاب کے بقیة جھے شائع کرنے سے عاجز آجائیں۔ چنانچه مرزا عبدالقی قزلباش کو ندکوره رسالے کا ایڈیٹر ظاہر کیا گیا اور پھر" رسالہ روشنی بایرادنصیت الشيعه" كے نام سے كم وبيش درجن، ذير حدرجن شاروں ميں "فصيحة الشيعه" كا جواب پيش كر ديا گیا۔ اس جواب کے اصل لکھاری کون تھے؟ ان کا اسلوب کس طرح سطر بہسطران کی شکست اور علمی غرور کا سر نیجا کرنے کی پُغلی کھا تا رہا؟ اور پھرکس طرح عبر تناک اور شرمناک اعلان کے ذریعے اس سلسلہ کو بند کیا گیا؟ اس کی مختصر سرگزشت ملاحظہ فر مائیں۔کتور کے اندرمولا نامفتی محمد قلی خان (متوفی ۱۲۷۰ ع) نام کےمعروف امامی عالم گذرہے ہیں جوالک علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے (ان کے والدمولانا سيد محمد حسين بھي بوے علاء ميں شار ہوتے تھے) اور مير تھ وغيرہ ميں سركاري ملازمت كرنے كے بعد آخر كار يه كھنۇر مائش پذير مو كئے تھے، ان كى وفات ٩ محرم الحرام ١٢٦٠ هيس موئى اور تشيد المطاعن، تاريخ كنور، عدالت علويه اورتقليب المكائيد وغيره ان كي معروف تصانيف بين، ا نہی شیعہ بزرگوں نے علامة الدهر حضرت الثاه عبدالعزيز محدث دہلوی الله کی شہرہ آ فاق تصنيف " تخفه اثناعشرية كارد لكيخ كاسلسله جاري فرمايا تها اور بقيه كام ايخ صاجز ادول مولانا حامد حسين

لکھنوی، مولانا اعجاز حسین لکھنوی اور مولانا سراج حسین لکھنوی کے سپرد کردیا، یہ تینوں بھائی قلم تھینے تحسين جب تفك محيح تو أنهول نے الكي نسل ميں بيد مه داري منتقل كر دي تفي اور پھر معبقات الانوار'' ے نام سے بارہ جلدیں تھنہ کے جواب میں تیار کی گئیں، جنہیں بعد کے شیعہ علاء نے مزید مرج مصالحے لگا کراور اِ دھراُ دھرکی مجرتی کر کے کم وہیش تمیں مجلدات تک پہنچا دیا ہے، مگراہا می علاء باوجود اس کے تاحال'' تحفہ اثنا عشریہ' کے بوجھ تلے بدستور دیے ہوئے ہیں۔ تاہم پیکھلی حقیقت ہے کہ مولا نامفتی قلی خان کی تین نسلوں نے رؤسائے شیعہ کوسبر باغ دکھا کر'' تخفہ اٹناعشریی' کے ردود کی مد میں بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ بہرحال اس خاندان کا مزاج علمی تھا اور ہمارے چوٹی کے علاء اہل سنت کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ان کا بھی کردار رہا ہے، بعد کے وقتوں میں ان نزاعی مسائل پر امامی علاء نے جو پھے لکھا وہ اسی خاندان کا چربہ وسرقہ ہے۔ مولانا مفتی قلی خان کے بیٹے مولانامیر حامد حسین لكھنوى كى اولاد ميں مولانا سيد ناصر حسين پيدا ہوئے جنہيں "ناصر الملت" اور" فخر الحققين " لكھا جاتا ہے۔آپ کاس ولادت ١٢٨ه هے۔مولانا مير حامد حسين صاحب كالقب "فردوس مآب" تھا اور انہوں نے گھر بیٹے بٹھائے اینے نور نظر مولانا ناصر حسین کو ''صدر انحققین '' کا لقب دے ڈالا تھا۔مولانا ناصرحسین کی تصنیفات کی بھی ایک طویل فہرست ہے جس میں تقریباً ۴۸ مجلدات برمشمل كتاب "سبايك الذهبان" ب جوعلم رجال برمبسوط تالف ب-" نصيحة الشيعة" كا جواب انهي مولانا ناصرحسین صاحب نے لکھا تھا مگر اسے' 'نصیحة الشیعہ'' کی علمی ہیبت کہیے یا کوئی اور مصلحت کہ مولانا ناصر حسین صاحب ناصر الملة نے اس پر اپنا نام نہ آنے دیا، اگر چہ تا رُنے والے انہی ونوں جان گئے تھے کہ چکمن کے پیچے بیٹے صاحب کون ہیں؟ امام اہل سنت علامہ مولانا عبدالشكور فاروتى لكينويٌ نِي الشيعة الشيعة "جب اليني الهتمام سے شائع فرمائي تو حاشيه ميں لكھاكه

"روشی ، حسب مقولہ" برعکس نہند نام زگی کا فور" اس کتاب کا نام ہے جو کی مجیب نے جس کا نام پردہ راز میں رکھا گیا تھا، شائع کی تھی، اس میں "نصیحة الشیعہ" کا ناکام جواب دینے کی کوشش کی گئے۔ آخر پیۃ چل گیا کہ یہ جواب شیعوں کے قبلہ اور صدرُ الحققین ، ممس العلماء مولوی نامرحسین مجتد کی دماغ سوزی کا نتیجہ ہے۔" (صفی نمبر ۳، حاشیہ)

قار کین کرام! اس وقت ' روشیٰ ' کی فائل ہمارے سامنے موجود ہے، چونکہ اس کا ' ' نصیحة الشیعہ ' سے موازنہ یا اس کی علمی حیثیت فی الحال ہمارا یہاں موضوع نہیں ہے، یہاں اتنا بانا مقعود ہے کہ برصغیر کے جس معروف شیعی خاندان کے ایک عالم نے اپنی جوابی نگارشات پہ اپنا نام درج کرنا ہمی گوارا نہ کیا ، اس کی علمی حیثیت تو خود بخو دستعین ہوگئی اور اب تک بہت کم امامی علماء جانتے ہیں کہ بیٹ ' روشیٰ ' مولا نا ناصر حسین صاحب کی پھیلائی ہوئی ہے ، جس روشی نے امامی کمتب فکر کو اندھے روں میں سرگرداں کردکھا ہے۔

#### دومیں ہوں وہی خاص شیعہ''

"روشی" کے مضامین کے اختام پر ناصرالملة مولانا ناصرحسین صاحب قبلہ اپنا نام بول لکھا كرتے تھے" راقم ميں مول وہي خاص شيعہ"، كويا بيآ ب كا قلمي اسم شريف تھا۔ آ ب نے دوسر مايي داروں کو و نصیحة الشیعہ ' کا جواب لکھنے کے لیے مالی تعاون کے لیے قائل کیا تھا، ایک کا نام مرزامحمر سمس الدین حیدراور دوسرے کا خان بہادر نواب حاجی مرزا شجاعت علی بیک قزلباش تھا، جنہوں نے عالی ہمتی سے بچاس، بچاس روپیہ بظرِ امداد پیش کیا تھا،اور بیاس زمانہ کے لحاظ سے ایک خطیررقم بھی ، ان دو کے علاوہ بھی بے شار روساء شیعہ سے امداد کی جاتی رہی ، جن کے ناموں کی فہرست قبلہ موصوف ماہ بماہ درج کر دیتے تھے، ادھر'' نصیحة الشیعہ'' کے ابھی تین حصے کمل ہوئے تھے کہ مصنف کتاب،مولانا اختشام الدین مراد آبادی کا ونت اجل آگیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے۔ ایر مل ۱۹۰۰ء تک کے سات ''روشی'' کے شاروں میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ نصیحة الشیعہ کے يہلے دوحصوں کے جوابات ممل ہو گئے ہیں۔جیسا کہ ہم نے گذشتہ سطور میں لکھا کہ اس جواب میں مولانا ناصرحسین صاحب سی ایک بات یا موقف ونظریه پر تکتے نظر نہیں آتے اور ان کے قلم کی حواس باختکی سطربہ سطر نے ممونے پیش کرتی نظر آتی ہے، مثال کے طور پر فدک کی بحث میں شیعہ علاءا بي جان چيران كيران كي كي بي كمالله تعالى في بذريد آيت "فات ذالقربي حقد" باغ فدك حضرت فاطمه هافها كوبهه كردين كاحكم فرما ديا تهاءاس كاجواب دييتے ہوئے مولا تا اختام الدين والشوين لكها-

"الله كي طرف سے اگر ايسے استمام كے ساتھ عطيد ہوتا تو الله كى ساوت ميں كيا كى تقى؟

سلطنت سلیمان کی جمی کوئی حقیقت ناتمی مگر تعجب تو بیر ہے کہ جبر کیل جس عطیہ کی سند لے کر آئے وہ تھوڑی می جناب سیدہ کو نصیب نہ ہوئی اور اس کے مانعین کی فیرست میں جناب امیر (حضرت علی دائلہ کا نام بھی درج رہا۔ موئی اور اس کے مانعین کی فیرست میں جناب امیر (حضرت علی دائلہ کا نام بھی درج رہا۔ حضرات شیعہ نے یہ بھی تو خیال نہ کیا کہ بیآ یت کی ہے اور فدک مدینہ میں ملاتھا، پھر یہ جوڑ میں کراتے ہوگا؟ " (نصیحہ الفیعہ صفح نمبر ۲۵۳ ، حصہ دوم ، مطبوعہ مکتبہ صدیقیہ ملتان)

اس کے جواب میں مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ ناصر الملت نے طول طولانی وضعی واستانیں الکھیں، جن میں شخفیق یا علمیت نام کی کوئی چیز تو نہ تھی، البتہ فنونِ لطیفہ سے متعلقہ چند ذائے موجود پائے گئے۔ان کے جواب کی تلخیص کچھ یوں ہے۔

- ' د مصنف ( نصیحة الشیعه ) نے اس پُر انے ڈھکو سلے کے ظاہر کرنے میں بھی کی نہیں کی کہ بیہ آیت کی ہے اور فدک مدینہ میں ملا تھا، پھر یہ جوڑ کیونکر صیح ہوگا، اس بات پر درمیان علاء شیعه اور سُنی کے پہلے بھی بحثیں ہو چکی ہیں۔ یہ امر محقق ہے کہ قرآن موجود ازروئے آیات اور از روئے سُور بہر تنیب بزول نہیں ہے اور نہ ہرآیت کی نسبت یوں لکھا ہے کہ کس وقت اور کہاں نازل ہوئی ؟ یہ بات تو حضرت علی کو ہی معلوم تھی اور اُن کا جمع کیا ہوا قرآن لیا نہیں گیا تو ایسی حالت میں کس طرح اطمینان ہوسکتا ہے کہ کون ی آیت کی ہا اور کون کی مدنی ؟
- اس مصنف خاطب اس آیت زیر بحث کو جو کمی قرار دیتے ہیں، تو یہ بیان اُن کا غیر محقق اور غیر قابل اطمینان ہے۔ البتہ یہ (آیت) سورہ کمی میں ہے اور یہ فابت ہو چکا ہے کہ سورہ ملّی میں مدنی آیتیں بھی ہیں۔
- اب میں تازہ تحقیق لکھتا ہوں کہ آیت زیر بحث قطعی کی ہے۔ فدک پینمبر کوزمانہ فتح خیبر

  م خالصتاً ملااور اس پر اسی وقت سے اثر ملکیت و ذاتی پینمبر کا پیدا رہا۔ یہ واقعہ عرص کا ہے، بعداس

  ۸ میں فتح مکہ کی ہوئی اور فتح مکہ کے وقت پینمبر مکہ میں موجود شے اور پچھ مدت تک پینمبر مکہ میں

  ادر مکہ سے تحتین اور طاکف کو فتح کرتے ہوئے مدینہ میں تشریف لائے۔ جب مکہ جو اصل

  ادر مکہ سے تحتین اور طاکف کو فتح کرتے ہوئے مدینہ میں تشریف لائے۔ جب مکہ جو اصل

اورمضبوط ہوگیا تب بعد فتح کمہ علی ہے آیت 'نف ات ذالے قد بی حقہ'' نازل ہوئی اور یہی موقع اس آیت کے نزول کا تھا اور فاطمہ بھی کمہ میں ساتھ نہیں تھیں۔ اس لیے پینمبر نے ،عقل چاہتی ہے کہ تمیل اس آیت کی مدینہ وہ نیخے تک ملتوی رکھی تھی اور جب مدینہ میں پہنچے، تب دوبارہ یہی آیت کہ میں نازل پھر نازل ہوئی اور پینمبر نے مدینہ میں فدک فاطمہ کو دے دیا اور چونکہ پہلی مرتبہ بیرآیت کمہ میں نازل ہوئی ، اس لیے دوبارہ نزول کو بھی اس آیت کے سورہ کی میں داخل کر دیا گیا۔'' (روشن، صفح نمبر ۱۰۱ مطبع اسلام محمدی، جا و کنگر کھنو)

ارباب بصيرت! "فأت ذالقربي حقه" عيضيعه علماء كاباغ فدك حضرت سيده فاطمه والله كا ہبہ ہونا ثابت کرنا سو فیصد غلط ہے کیونکہ خاص دعوے برعام دلیل نہیں دی جاتی۔اس میں کوئی شک نہیں کہ صیغہ واحد مخاطب سے نبی علیہ السلام کی ذات مراد ہے تگریہلا سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے قرابت داروں کیا میں واحد حق دار صرف حضرت سیدہ فاطمہ بی تھیں؟ قرابت داروں میں بیویاں، داماد،سسر ال، اور دیگراحباء واعزه شامل نہیں ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہا دائیگی حقوق میں صرف چندگر کا باغ فدک ہی آتا ہے کہ جونبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ کے سپر دکر دیا تو آیت کا حكم نافذ العمل موكيا، حقيقت يهي ب كه فدك كاتعلق مدينه منوره سے ب اور بيرآيت ياره نمبر ٢١، سورة الروم كى ہے جو بجرت مدينہ سے چھ سال پہلے نازل ہوئى تھى، يعنى كى ہے اور كافى پس وبيش کے بعدمولانا ناصرحسین صاحب نے بھی آخر مان لیا کہ 'آ یت قطعی کی ہے' تاہم آ کے کی سطور لکھتے وفت غالب گمان میہ ہے کہ ناصر الملت پر نیند کا غلبہ ہوگیا تھا اور انہوں نے مخور د ماغ کے ساتھ شکت اور متضاد باتوں کا ملغوبہ پیش کر دیا۔ جولفظ لفظ سے عیاں ہے۔ ان کی تضاد بیانی کا عالم یہ ہے کہ مجھی کہتے ہیں جب حضرت علی کا جمع کردہ قرآن قبول ہی نہیں کیا گیا تو کسے تعلیم کرلیں کہ کونسا حصہ کی ہے اور کونسا مدنی؟ مجھی کہتے ہیں کمی سورتوں میں مدنی آیات بھی تو موجود ہیں، سود مات ذالقربی حقہ'' کے چند کلمات مدنی ہیں (چونکہ ان سے ہم نے مطلب نکالنا ہے) اور بقید بورا جصد کی ہے ( کیونکہ اس سے ہمیں کچھ لینا دینانہیں) اور بھی کہتے ہیں کہ آیت توقطعی کی ہے، تا ہم مدینہ جا کرید دوبارہ

ار آئی تھی، سو مدنی ہوگی اور چونکہ پہلے کی تھی لہذا اب دوبارہ نزول کے بعد اس کو جوں کا توں کی سورہ میں رکھا گیا۔ یہی حال ہے اس پورے جواب کا جو''روشی'' کے نام سے مولانا ناصر حسین صاحب نے پردہ غیبت میں بیٹھ کر لکھا تھا اور برعم خویش '' نسجۃ الشیعہ'' کا جواب قلمبند فرمایا تھا۔ آج ہمارے مخاطب موصوف با چیس ٹیرھی کر کے بانداز شمنخ و استہزاء علماء اہل سنت کی تحقیقات کو پایئے اعتبار سے ساقط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، مگر اُن کے بھولے بھالے طلبہ نہیں جانے کہ برصغیر میں مولانا مفتی قلی خان صاحب (شیعہ عالم) کے پورے خاندان کو ہمارے صرف ایک عالم برصغیر میں مولانا مفتی قلی خان صاحب (شیعہ عالم) کے پورے خاندان کو ہمارے صرف ایک عالم کلامہ حیدرعلی فیض آبادی نے گئی کا ناچ نچا دیا تھا، رہی سہی کسر مولانا اختشام الدین مراد آبادی نے کال دی اور آخر میں امام اہل سنت علامہ عبدالشکور کھنوی والشے نے خاندان کٹوری کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا اب محض تالیاں پٹنے سے گئی عزت واپس نہیں آ سکتی، یہ شعور کا زمانہ ہے، اور دکھا دیکے تھے، لہذا اب محض تالیاں پٹنے سے گئی عزت واپس نہیں آ سکتی، یہ شعور کا زمانہ ہے، اور دکھا دیکے تھے، لہذا اب محض تالیاں پٹنے سے گئی عزت واپس نہیں آ سکتی، یہ شعور کا زمانہ ہے، اور صرف دلائل سے تبادلہ خیالات کر کے ہی خود کو مہذب قوم منوایا جاسکتا ہے۔

#### مولانا ناصر حسين مجتبدكا أخرى بيغام

اب ہم اس تابوت میں آخری کیل طو تکتے ہیں کہ قبلہ مولانا ناصر حسین صاحب ناصر الملت نے بید جوافی سلسلہ اپنے کس اعلان پر بند کیا تھا؟ اور اس اعلان سے ہی کیسے بھانڈ ان چورا ہے بھوٹ گیا تھا کہ لکھنے والے مولانا موصوف خود ہی ہیں جو اب تک پس پردہ تقیہ مستور تھے، بیداعلان دلچیپ ہے، لائق عبرت ہے اور اعتراف شکست بھی، آپ بھی ملاحظہ فرما کیں اور کتاب ''نصیحة الشیعہ'' کے مقام علم وادب کو داد دیں۔ (جاری ہے)

### دعائے صحت کی اپیل

ہمارے بزرگ وتحریک خدام اہل سنت والجماعت کے پرانے اور مخلص خادم جناب صوفی محمد شریف صاحب مدخلہ (کلورکوٹ بھکر) شدید علیل ہیں حق تعالی ان کو صحت کا ملہ عاجلہ نصیب فرمائے، قارئین سے بھی دعاکی درخواست ہے (ادارہ)

ترتيب واملاء وحواشي: مولانا حافظ عبدالجبارسلقي

[كنز مرفون]

# مكا تبب قائد المسنت بسناها مولانا محد ليفوب الحسيني الشرنولي، ميانوالي)

نوف: حضرت قائد اہل سنت الطائد کے مکا تیب کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض خطوط معاصرین کے اور بعض مسترشدین کے نام ہیں، مریدین کے نام اصلاحی مکا تیب چونکہ تربیت کے حوالہ سے ہوئے ہیں۔ اور تربیق دور میں سالکین کواپنے شیخ سے زجرواؤن جمی ہوتی ہے۔ اس لیے جو خطوط سالکین ومریدین کے نام ہیں، ان کوشائع کرتے وقت مکتوب الیہ کا نام نہیں لکھا جائے گا اور حسب ضرورت بعض جگہ الفاظ کو حذف بھی ہیں، ان کوشائع کرتے وقت مکتوب الیہ کا نام نہیں لکھا جائے گا اور حسب ضرورت بعض جگہ الفاظ کو حذف بھی کیا جائے گا البتہ جو حضرات اپنے نام سے ہی شائع کروانے پر راضی ہوں، تو ان کی رضا معتبر ہوگی اور ان کے نام سے ہی وہ خط شامل اشاعت ہوگا۔ قار کین سے التماس ہے کہ جس کے نام حضرت قائد اہل سنت کا کوئی خط موجود ہوتو وہ اصل یا صاف سنتھ کی فوٹو کا بی ارسال فر ہا کراس کار خیر کا حصہ بنیں۔ (ادارہ)

(٢١٦) بخدمت جناب برا درمحتر مسلمه الله تعالى السلام عليم ورحمة الله عليه وبركاته

خواتین کے جلوسوں کے فوٹو اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں اور مودودی جماعت کے رسائل،
افرین وایشیا میں بھی اشاعت ہوری ہے اور علیحرہ خواتین کے اجلاس میں بھی بیم مودودی وفیر ہا
بیمات کے فوٹو بھی بڑے فور کے ساتھ شائع ہورہ ہیں۔ مودود بت کوٹو اللہ تعالی نے اور زیادہ
لیمات کے فوٹو بھی بڑے فور کے ساتھ شائع ہورہ ہیں۔ مودود بت کوٹو اللہ تعالی نے اور زیادہ
لیمات کر دیا ہے بیا آتمام مجت ہے تاکہ بعد میں کوئی عذر نہ بیش کر سے لیمن تاریخی حادث تو بیہ
ہے کہ علاء کرام بھی اس میں شامل ہیں۔ کئی مقامات پر علیا کرام کی بیمات بھی جلوسوں کی تیادت بھی جلوسوں کی تیادت بھی جلوسوں کی تیادت بھی جلوسوں کی تردید میں معلوم نہیں ہوا
کر چکی ہیں، آئ تک تک سوائے ایک کے کی عالم کا بیان ان جلوسوں کی تردید میں معلوم نہیں ہوا
فر تی طید اور اشتراکی اور سوشلسٹ آزادی نسواں کا جو پروگرام رکھتے تھے تو می اتحاد نے ان کے تصور سے زیادہ ان کو دے دیا ہے۔ واللہ الحادی۔

- آپ نے بندہ کے خطوط کی اشاعت کے بارہ میں اپنی رائے ظاہر کی ہے لین یہ ہر پہلو سے غیر پہندیدہ ہے بندہ کی تبلیغ و تحفظ کے لیے جو پھوتایف و تصنیف کرتا ہے اس میں سی تحریک کے مقاصد و اوازم میں سے بہت پھوآ جاتا ہے مکا تیب الی علمی و عملی مخصیتوں کے شائع کیے جاتے ہیں جو ملت کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا کوئی امتیازی مقام ہوتا ہے۔ بندہ حقیقاً علم وعمل میں تاکارہ ہے۔ بس خادم اہل سنت ہی بڑی تعمت ہے اللہ تعالی طابت قدمی عطا فر مائے۔ آمین۔
- ا جامعہ اشر فیہ میں دورہ حدیث کے لیے داخلہ کی کوشش کریں میرا تو وہاں کوئی خصوصی تعلق مہیں ہے قاری شیر محمد صاحب سے کہددیں تو وہ ان شاء اللہ پوری کوشش کریں مے اللہ تعالی کامیابی عطافر مائے۔ آمین۔
- ﴿ مولوی محمد بعقوب جائد هری کے دو تین خط آئے ہیں جن میں باصرار معافی کے خواستگار ہوئے اور اصلاح کا تعلق پھر بندہ کے ساتھ ہی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بیعت تو انہوں نے خود ہی توڑ دی تھی میں نے معذت پیش کی لیکن ان کا یہی اصرار ہے اس لیے میں نے معظور کر لیا ہے لیکن فی الحال نہیں بعد میں خط و کتابت کے ذریعے ان کی اصلاح کے لیے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ موجودہ مقام کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں اور پھے عرصہ تبلیغ و تدریس چھوڑ دیں کیونکہ اس سے موجودہ مقام کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں اور پھے عرصہ تبلیغ و تدریس چھوڑ دیں کیونکہ اس سے انا نیت و کبر کا مرض پیدا ہوتا ہے اور ان میں اس مرض کا غلبہ ہے ان کی طبیعت بھی عجیب واقع ہوئی

ہے۔اللہ تعالیٰ ان کواور ہم سب کوامراض نفسانیہ سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

© رسالہ الحدیٰ کے سلسلہ میں کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔
اس کی بڑی ضرورت ہے، حافظ ولایت نوجوان ہے اور اس عمر میں اصلاح تو کسی کی ہی ہوتی ہے،
بندہ نا اہل بھی ہے اور فراغت بھی نہیں ملتی، ملئے جلنے کی .....

اپنے عزیز کو آپ مجوزہ مدرسہ میں نہ پڑھائیں، خواہ استاد کیا ہی ہو، ادارہ کے ایک واضح مسلک کا اثر ضرور آ جا تا ہے، آپ دور ہی رہیں تو اپنی تحریک کے لیے مفید ہے، کوئی اور مقام تجویز کر لیں، ابھی چھوٹا ہے اپنے پاس ہی پڑھائیں تو مفید ہوگا، تعلیم النساء کا مدرسہ جلدی نہ کھولیں، کوئی پڑت معلمہ پہلے تیار کر لیں، گرمیوں میں یہاں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے جگہ کی تنگی بھی زیادہ ہے۔ معلمہ پہلے تیار کر لیں، گرمیوں میں یہاں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے جگہ کی تنگی بھی زیادہ ہے۔ مردیوں میں داخلہ ہوجائے تو مفید ہوگا اور اب تو رمضان المبارک کی تعطیلات بھی قریب آرہی ہیں، امردیوں میں داخلہ ہوجائے تو مفید ہوگا اور اب تو رمضان المبارک کی تعطیلات بھی قریب آرہی ہیں، احباب و رفقاء کی خدمت میں سلام عرض کر دیں، اللہ تعالی مذہب اہل سنت والجماعت کی حفاظت فرمائیں اور جمیں اس مذہب حقہ کی اتباع وحفاظت کی تو فیق نصیب ہو۔ آ مین ۔

والسلام خادم اہل سنت والجماعت مظہر حسین غفراۂ مدنی جامع مسجد چکوال ، ۱۹۔ جمادی الثانی ۱۳۹۷ھ

(٢١٩) بخدمت برادرمحتر مسلمهٔ الله تعالی ،السلام علیم ورحمة الله و بر کانهٔ!

خادم الل سنت والجماعت مظهر حسين غفرلهٔ مد في جامع مسجد چكوال ،۲۴ ـ رمضان المبارك ۱۳۹۴ ه

## (٢٢٠) برادرمحرم سلمهٔ الله تعالى .....السلام عليكم ورحمة الله وبركامة

ا عنایت نامه کاشف حالات ہوا، طالب خیر بخیر ہے، حافظ ولایت صاحب قرآن مجید سنا رہے ہیں ..... مولوی محمد یعقوب صاحب جالندھری منتعفی ہو کرتھو ہا بہا در ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں نا ﷺ بل اعتماد آدمی ثابت ہوئے ہیں۔

الم مرسہ رجشر ڈوتو کروالیس لیکن اوقاف سے مالی امداد نہ لیس اس کی اور نوعیت ہے ..... تلاوت ماہنامہ کا نام الحدی تجویز کیا ہے کوشش کریں اللہ تعالی کامیابی عطاء فرمائیں، آمین، آمین .... تلاوت قرآن مجید کا رمضان المبارک میں زیادہ تواب ہے، ذکر اسم ذات کی تعداد بھی حسب حال بردھا سکتے بیں، شجرہ مبارکہ بھی ذوق سے پڑھا لیا کریں اللہ تعالی قبول فرمائیں اور ذکرو اطاعت میں ترقی نصیب ہو۔ (آمین)

حضرت شیخ الحدیث اکور فضک والول (۱) کا مطبوعہ کمتوب گرامی شاید آپ کوئیس ملا، آپ نے ذریعہ پہنچ وکرئیس کیا، لا ہور مولوی فرزند صاحب دوسرے مقامات کے لیے بھی لے آئے تھے ان کے ذریعہ پہنچ جائے گا مزید ضرورت ہوں تو دفتر سے منگوالیس، ایک کابی ارسال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مدرسہ اور تحریک کوتر تی واستحکام عطاء فرمائے اور اہل سنت والجماعت کو ہرمحاذ پر کامیا بی نصیب ہو۔ آئین بجاہ النبی الکریم منا اللیکی منام احباب دوستوں کوسلام

مَتُوبِ گرامی میانوالی شهر مین تقسیم کریں۔ کتابی مدرس اگر پیش نظر ہوتو اطلاع دیں۔ والسلام

خادم ابل سنت الاحقر مظهر حسين مدنى جامع مسجد چكوال ۲\_ رمضان السبارك ۱۳۹۴ هـ

(۲۲۱) بخدمت جناب برادرم محتر مسلمهٔ الله تعالی .....السلام علیم ورحمة الله و برکانهٔ طالب خیر بخیر ہے، آپ کے مدرسہ کے لیے کتابی مدرس کی ضرورت تو ہے لیکن کوئی مفید مدرس جلدی ملتانہیں، والله الموفق

<sup>(</sup>١) حفرت مولانا عبدالحق صاحب

- اور کسی اینے قرآنی طلبہ کا ذہن ایسا بنا کیں کہ وہ مخالف مسلک کے مدرسہ میں وافل ہی نہ ہوں اور کسی اینے مسلک کے مدرسہ میں جا کیں۔
- ﴿ ويكن كے بارہ ميں احباب كا تقاضا تو ہے ليكن زيادہ قيمت بھى نہيں دے سكتے ، بشكل ٢٥٠٢٠ بزارتك بوسكتا ہے اگركوئى اچھى مل جائے تو اطلاع ديں۔
- © برچہ کے بارہ میں یہاں کی تقد بق کا ایک پہلو قابل غور ہے لینی تحریک کی حیثیت سے اس تعلق کی وجہ سے اس میں رکاوٹ ہی نہ پڑجائے اور مجھے یا دنہیں کہ آپ نے یہاں کہاں تک کتابیں پڑھی ہیں اگر مولانا غلام یکی سے بھی آپ نے پڑھا ہے تو وہ کوئی تحریر دے دیں گے۔
- © جو بزرگ دورہ حدیث اپنے مقامات خاصہ میں پڑھنے کے متمنی ہیں آپ اس پہلوکواب
  تک نظر انداز کررہے ہیں، اگر لوگ ان سے اس جماعت کے بارہ میں پوچھیں گے جوآپ کی وہاں
  مقابل ہے تو وہ تعریف ہی کریں گے تو پھر آپ کا کیا بتا ئیں گے؟ خدا جانے آپ نے اب تک یہ
  بات کیوں نہیں بھی، پھر لوگ ان کی بات کو ترجے ویں گے یا آپ کی رائے کو کوئی اہمیت دیں گے؟
  ہاں اگر ان کے اپنے وطن میں ہوجائے تو اور بات ہے لیکن یہاں کا قیام آپ کے لیے مشکل ہوگا،
  آپ خیر المدارس کا امتحان دے سکیس تو سند حاصل کر لیس گے، اللہ تعالی اہل سنت والجماعت کو
  کامیا ہی نصیب فرمائے۔ آبین میری کتاب علمی محاسبہ اور سنی کیلنڈر چھپ کرآگے ہیں۔
  احباب کی خدمت میں سلام مسنون!

والسلام خادم اہل سنت الاحفر ،مظهر حسین غفرلۂ ۲۹ ۔ ذی الحبہ ۱۳۹۴ھ

<sup>(</sup>٢٢٢) برادرم محترم سلمه الله تعالى ..... السلام عليم رحمة الله وبركامة!

آپ کا مکتوب بالواسط ملا، طالب خیر بخیر ہے، صوبائی سیٹ پر آزاد امیدوار جوشیعہ امیدوار کے مقابلہ میں ہے انہوں نے جوتح ریکھ دی ہے اس بنا پر آپ اس کی امداد کر سکتے ہیں، اللہ

تعالیٰ کامیا بی عطاء فرمائے (آمین)

 قومی سیٹ کے امیدوار کے متعلق انشراح صدر نہیں ہے کہ وہ جس پارٹی کی طرف سے ہیں ہم بحثیت پارٹی اس کےخلاف ہیں، لیعنی پیپلز پارٹی نے ہمارے مسلک حق کوروافض کی خاطر بردا نقصان پہنچایا ہے کلمہ اسلام کی تبدیلی اور شیعہ نفاذ دینیات وغیرہ بھٹوراج میں ہی ہوا ہے اس کیے اس باره میں ہمیں بہت ہی احتیاط چاہیے، امیدوار کو یہاں تو بالکل نہ لائیں اور آپ استخارہ بھی کرلیں، تحریر لینے میں بھی تو قف کریں کیونکہ آپ پھر پابند ہوجائیں گے، اللہ تعالی اہل سنت کو ہر فتنہ سے محفوظ رکھے اور شیعیت ومودودیت سے ملک وملت کو بچائیں (آمین)

احياب كي خدمت مين سلام مسنون إ

خادم ابل سنت والجماعت مظهر حسين غفرلة مدنى جامع مسجد جكوال سررسي الاول ١٣٩٧ه

## الله كى شكايت اور الله برغصه و ناراض مونے والا تخص اور اپنے دین کو تباہ کرنے والا تخص

حضور مَاليَّيْمُ في ارشاد فرمايا:

🛈 کہ جو مخص تنگی معاش و تنگ دستی کی شکایت کرتا ہوا صبح کو اُٹھتا ہے کو یا کہ وہ اپنے

رب کا شکوہ وشکایت کرتا ہے۔

 جو مخص دنیاوی امور میں پریشان رہ کر ان پرغم وغصہ کا اظہار کرتے ہوئے میں كرتا ہے كويا كہوہ اپنے اللہ برناراضكى كا اظہاركرتا ہے۔

ا جو مخص کسی مالدار کے سامنے اس کی دولت وٹروت کی وجہ سے بجز وانکساری کا اس اظہار کرتا ہے تو اس کا تہائی دین جاتا رہا۔ (اقوال زریں)

كتاب شناس

# تشنگانِ علم وا دب کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ماہ نامہ الفرقان کا شاہ ولی اللہ تمبر

ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محر منظور نعمانی وطلانے ایک مُنفر دطبیعت، جدااسلوب تحریر اور خدمات دیدیہ وعلمیہ کے حوالہ سے متاز کردار کی حامل شخصیت تھے۔ بید دنیا آب وگل ہرانسان کے لیے عموم وفکر کی ایک آ ماجگاہ ہے مگر کچھ بندگانِ خدا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جوحالات کے طوفانوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے بہرحال و بہرصورت دین اسلام کا چراغ روثن رکھتے ہیں۔ مولانا محمد منظور نعمانی وطلانے کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ ربط مضامین، عبارات کا تسلس ، منظور نعمانی وطلانے کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ ربط مضامین، عبارات کا تسلس ، اور بے نظیر اور نیز دسی اعتدال اور بے نظیر اور نیز دسی تقوی کی ولئی حد تک پابندی شخصیات نے ان کو متحدہ برصغیر کی اُن چندگئی چئی شخصیات میں لاکھڑا کیا کہ جن یہ تاریخ رشک کرتی ہے۔

فطری طور پہمیں مولانا محم منظور نعمانی و اللہ سے اس لیے بھی اُٹس ہے کہ قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین و اللہ کی دار العلوم دیوبند سے وابنتگی ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی و اللہ کے ساتھ آپ کی علمی ، روحانی اور اصلاحی نسبت کا عالم اسباب میں ذریعہ مولانا محمد منظور نعمانی ہی کی ذات بنی تھی اور اس کی سبیل سلانوالی ، سرگودھا کا وہ تاریخی مباحثہ ہے جو فہ ہی منظور نعمانی ہی کی ذات بنی تھی اور اس کی سبیل سلانوالی ، سرگودھا کا وہ تاریخی مباحثہ ہے جو فہ ہی مطبوعہ تصنیف دو ابوالفضل مولانا قاضی محمد کرم الدین دبیر، احوال و آٹار '' میں قلمبند کی ہے جو پڑھنے مطبوعہ تصنیف دو ابوالفضل مولانا قاضی محمد کرم الدین دبیر، احوال و آٹار'' میں قلمبند کی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مختمر سے ہے کہ ۱۹۳۱ء میں علاء اہل سنت کی دو جماعتوں کے مابین ایک علمی

موضوع نے تقریر و تحریر سے بڑھ کر مناظر سے تک نوبت پہنچا دی تھی۔ ایک فریق نے اپنا مناظر مولانا محمد منظور نعمانی و لئے کو منتخب کیا اور دوسر سے فریق کی جانب سے مولانا حشمت علی خان صاحب رضوی مقرر ہوئے۔ مولانا حشمت علی خان صاحب مزاج کے اعتبار سے متشد داور سخت کر طبیعت کے مالک سخے، جب کہ مولانا محمد منظور نعمانی کر دباری و خمل مزاجی کا کوہ گراں سخے۔ مولانا قاضی منس الدین صاحب درویش (ہری پور) کا بیان ہے کہ میں اس مناظرہ میں موجود تھا، اسٹیج پر مولانا خواجہ قرالدین ساحب درویش (ہری پور) کا بیان ہے کہ میں اس مناظرہ میں موجود تھے۔ مولانا خواجہ قرالدین سالوی و اللہ نا ظہور احمد بگوی و اللہ اور مولانا عبد الحتان موجود سے۔ مولانا قاضی میں الدین درویش و اللہ مناظر مولانا کرم الدین دبیر شخے۔ مولانا قاضی منس الدین درویش و اللہ اللہ کا بیان ہے کہ دوران گفتگو جب بھی مولانا حشمت علی خان خلاف تہذیب بات کہتے تو خواجہ قرالدین سیالوی، مولانا ظہور احمد بگوی کے کان میں کہتے ''دو بکھ کھاں کیا چکن مریندا بیا اے'' یعنی دیکھو کتنی سیالوی، مولانا ظہور احمد بگوی کے کان میں کہتے ''دو بکھ کھاں کیا چکن مریندا بیا اے'' یعنی دیکھو کتنی احتقانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ (فوز المقال فی خلفاء بیرسیال، جلد نبر ۴، صفح نبر ۴ سے مراہ م مطبوعہ کراچی)

اس مباحثہ کے بعد والیس جا کرمولانا محر منظور نعمانی رشش نے اپنے مانا نہ رسالہ ''الفرقان' میں حضرت مولانا حسین علی وال بھی وی پہ ایک مضمون لکھا تھا جس میں لکھا کہ حضرت لا ہوری ہے مرکز بھی جھڑ اوالہ گیٹ لا ہور میرا جانا ہوا تو مولانا حسین علی وال بھی وی بار بار میرا ہاتھ پکڑ کے پو متے تھے اور فرماتے تھے کہ مباحثہ سلانوالی میں آپ کی متانت و شجیدگ نے مجھے بہت متاثر کیا، اس مناظرہ کے بعد جب ابوالفضل مولانا قاضی محمد کرم الدین و بیر رشائنہ واپس گھر آئے تو اس سے اسکلے سال حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رشائنہ نے دورہ حدیث شریف میں واخلہ لینا تھا، مولانا محمد منظور نعمانی رشائنہ کے تبحرعلمی کی دھاک مولانا کرم الدین و بیر رشائنہ پر اس قدر بیٹھ بھی تھی، اور وہ ان کی شمانی رشائنہ کے تبحرعلمی کی دھاک مولانا کرم الدین و بیر رشائنہ کی افر وجی تھے کہ بار بار مولانا نعمانی رشائنہ کا ذکر خیر فرماتے اور پھر دارالعلوم ویہ بند داخلہ لینے کی اجازت مرجمت فرما دی۔

مبیں حقیر گدایانِ قوم را کایں قوم شہانِ بے کمرو خسروانِ بے کلہ اند ترجمہ: قوم کے ان درویشوں کو تقارت سے مت دیکھو کہ بیہ بغیر پیکے کے بادشاہ اور بغیر تاریخ کے سلطان ہیں۔

حصرت مولانا محر منظور نعمانی دالله نے جہاں تقاریرہ مناظرہ اور تصانیف کے ذرائع سے اپنے قالوہ تالیت کے جو ہردکھائے وہاں آپ نے ''الفرقان' نام سے ایک ماہاندرسالہ بھی جاری فرمایا تھا اور ایک زمانہ میں ''الفرقان' فرقہائے باطلہ کے لا و کشکر اور طبل وحثم کا بری جرائت کے ساتھ مقابلہ کر رہا۔ ماہنامہ' الفرقان' کی پچھ خاص اشاعتیں اس قدر مقبول ہوئیں کہ تحقیق طقوں میں انہیں مصادر ما خذکا درجہ ل گیا، انہی میں سے ایک' حضرت شاہ ولی اللہ نمبر' بھی ہے جو پہلی مرتبہ فروری ۱۹۹۱ مقابق ماہ خذکا درجہ ل گیا، انہی میں سے ایک' حضرت شاہ ولی اللہ نمبر' بھی ہے جو پہلی مرتبہ فروری ۱۹۹۱ برطابق ماہ ۱۹۳۱ ہیں اور اس کے مصلی بعد ماہ رہے الاول ۲۰۳۰ ہو میں دوسری بارشاک بواتھا۔ ہندوستان کے طول وعرض میں محض چند ماہ کے اندرا ندراس کی بازگشت کا سائی دینا اور چے ہواتھا۔ ہندوستان کے طول وعرض میں محض چند ماہ کے اندرا ندراس کی بازگشت کا سائی دینا اور چے سے اس کی ماگ و ان کہ کا برابر برحمنا قبولیت و مقبولیت کی واضح دلیل تھی، خصوصا اس زمانہ میں جب کہ شہیر وتعارف کے وہ ذراکع نہیں تھے جو آج میسر ہیں۔الفرقان کی بیخصوصا اس زمانہ میں مائنہ میں مالات کے جیل جمانہ واس سے کرانے کی بوئی روداد اور اخلاص و استفامت کا کرشمہ بھی تھا۔ حضرت مولانا نعمانی دلائے اینداء میں اس کی غرض وغایت بیان کرتے اس کی عرض وغایت بیان کرتے ہوئے گھے ہیں:

"فاص نمبر" نکالنے کی رسم اگر چہ ٹی زمانا ایک متبدل اور بے مقصد رسم بن چی ہے اور اب عموماً ادائیگی رسم کے علاوہ اگر اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو بس بہی کہ "صافت" کی دکان کو چند نے تعقوں اور جاذب نظر تصویروں سے سجا کر تجارت کوفروغ دیا جائے اور کوئی فکک نہیں کہ اُن حضرات کا بیہ مقصد بڑی حد تک پورا بھی ہوجاتا ہے، جمجے معلوم ہے اور ہر واقف کار کومعلوم ہوگا کہ جن مشہور رسائل کے خاص نمبر اور "سالنائے" اچھی شان اور آن بان کار کومعلوم ہوگا کہ جن مشہور رسائل کے خاص نمبر اور "سالنائے" اچھی شان اور آن بان سے لکتے ہیں، ان کے تمام مصارف صرف اشتہاروں کی اجرت سے پورے ہوجاتے ہیں اور جو قیمت اپنے خریداروں سے ان کو وصول ہوتی ہے وہ اُن کا خالص نفع ہوجاتا ہے، لیکن بو قیمت اپنے خریداروں سے ان کو وصول ہوتی ہے وہ اُن کا خالص نفع ہوجاتا ہے، لیکن کا خال اس بارہ میں جو پھر ہے اُس کا اندازہ اس نمبر کی شخامت، کتابت، طباعت اور کا خذکی نوعیت کود کھرکر آپ خود بھی فرما سکتے ہیں۔ بشر طبیکہ آپ کوآئ کل کے ہوش اڑا دینے

والے نرخوں کا پہتہ ہو، ہاں بے شک ایک خاص فائدہ اس نمبر کے پہلے ہی ایڈیشن کی اشاحت سے ہم کو بیضرور حاصل ہوا کہ اس نمبر کی برکت اور اس کے طفیل میں ہماری دعوت کا حلقہ اس سال کافی وسیع ہوگیا اور '' الفرقان'' کے ناظرین کی تعداد میں ایک معقول اور ان شاء اللہ مستقل اضافہ اس نمبر نے کردیا'' (صغی نمبر ا)

حضرت مولانا محم منظور نعمانی آج سے آس (۸۰) سال پہلے کے حالات کے تناظر میں رسائل وجرائد کے خاص نمبروں کی اُس وہاء یہ اپنی موصن ظاہر فرما رہے تھے کہ جن میں مفادات عامہ کا لحاظ كم اور ذاتى مفادات كا جذبه زياده موتا تها، اگر آج كے حالات عالم برزخ ميں ان يهمكشف ہوجائیں تو ان کی طبیعت پہ کیا بیتے گی؟ اس پہ خامہ فرسائی کی حاجت نہیں ہے۔ بے مقصد اور غیر معاری نیزعلم وفن سے محروم اور اجنبی و غیرمعروف شخصیات پینبرز نکالنے کی اس دہاء سے جہاں رویے پیسے کا ضیاع ہور ہا ہے، وہاں قیمتی اوقات اور ناظرین و قارئین کی صلاحیتیں بھی سلب ہور ہی ہیں حالاتکہ یہی خصوصی اشاعتیں اگر سوچ سمجھ کر کار آمد اور با کمال لوگوں بر نکالی جا تیں تو ان کی خدمات اجا گر کرنے سے نسلول کو کتنا کچھ فائدہ ہوگا، بیختاج بیان نہیں ہے۔خودسو چئے کہ اگر ملک مجر کے درجن مجرمقندر اداروں سے نکلنے والے رسائل یا نچ سال بعد کسی ایک شخصیت پہ خصوصی اشاعت نکالنے کا اعلان کر دیں ، ذی استعداد مقالہ نگاروں سے مضامین لکھنے کی اپیل کر دیں اور اس ے عوض ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے جذبہ سے محض '' پروانہ جنت'' کی بجائے معقول خدمت کردی جائے اور بعض اہل علم کوفکر معاش سے آزاد کر دیا جائے تو اپنے اسلاف کے تذکار کتنی خوبصورتی اور شوخ رنگوں کے ساتھ جلوہ گر ہوسکیں ہے؟ افسوس کہ آج وسائل کی کمی نہیں،عقل کی کمی ہے اورمولانا محر منظور نعمانی والله جس زمانے کا رونا رور ہے تھے اس زمانہ میں رویے بیسے کی قلت تھی ، آ مدور فت کے اسباب نہایت پُر مشفت و نا گفتہ بہ تھے۔ گر ذی استعداد ومعقول کیے کیے لوگ تھے، اور ان کی بھیرت افروز تحریری مستقبل کے دفینوں میں دبے ہوئے حالات کو کیسے بھانب رہی تھیں؟ اس کا نظارہ کرنے کے لیے آب "الفرقان" کے اس خاص نمبر کا مطالعہ فرمائیں۔ بطور نمونہ مولانا مناظر احسن گیلانی والله کی ان سطور کو برد ہیے، کہ جب ۱۹۴۱ء میں تغلیم برصغیر نوشتہ دیوار بن چکی

تھی اور تھتیم کے حوالہ سے مخلف تجزیوں ، تبعروں ، تذکروں اور آراء و خیالات کے بے بھم شور میں کچھ کم بی بھائی دے رہا تھا۔ مولانا مناظراحسن کیلانی داشنے کی مندرجہ سطور تھنڈے دماغ کے ساتھ یڑھے۔

و تقتیم سے ہاری مرض کا علاج ہوسکتا ہے؟ مجھے ان لوگوں سے عرض کرنا ہے جو اس مسئلہ رزق کے حل کی بیصورت نکال کرمطیئن ہونا جا ہتے ہیں کہ ہم ملک کا گوئی گوشہ اینے لیے الگ كر كة باد موجاتے بيں كامياب موجائيں عے تو پھر روز روز كى كھٹ كھٹ سے نحات مل جائے گی، اول تو جنگ و جدال اور باہی نزاع وفساد کے لیے صرف مندومسلمان کی تغریق کی ضرورت نہیں، جاہنے والے اگر جاہیں گے تو شیعہ وسی کے مسئلہ میں بھی اسی قدر ز ہر بحر سکتے ہیں بلکہ میں تو آ کے بڑھ کر کہنا ہوں کہ خالص حنفی سی مسلمانوں میں بھی اس سے زياده خوز بيزيال اور برباريال محض ايك لفظ ''وما بي وغير و ما بي ' ' يا '' د يو بندي و بريلوي'' يا ازيس قبیل دوسری تقسیموں سے پھیلائی جاسکتی ہیں چرجن لوگوں نے مرض کا پیملاج تجویز کیا ہے، میں اگر ان کے متعلق میہ باور کرتا ہوں کہ ان کی نظریں دور نہیں پیچی ہے، تو کیا غلط سمجھ ر ماہوں؟ اور بالفرض مسلمانوں کے بائٹے یا بٹوانے میں بائٹے والی قوتوں کو کسی وجہ سے كامياني نه بھى مو،ليكن جس كا نصب العين آج مى نہيں بلكه آج سے صديول يہلے بيرتماكم ومی خواہند کہ مالک تمام روئے زمیں شوند " جاہتے ہیں کہ تمام روئے زمین کے مالک ہوجائیں، آخران سے ہم کہاں تک بھاگ بھاگ کر پناہ لیں گے؟ آپ ہندوستان ہی کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کے سی علاقہ میں ہمیں چین نصیب ہوسکتا ہے، اگر ان سے بالکل الگ ہوجائیں لیکن ہندوستان تو بقول ان کے ''ہندو استفان'' ہے۔ جو ہندو استھان نہیں ہے، وہ بھی ان کے ''می خواہند'' میں داخل ہے۔ تو آخر صرف جدائیگی اور ہوارہ کو جو ہر مرض کی دوا خیال کیا جارہا ہے، کہاں تک صحیح ہوسکتا ہے؟ زندگی اور حیات کے قدرتی قانونوں سے محروم ہونے کے بعد محض لاشوں کے چبروں پر غازے ملنے سے سی کوزندہ خیال بہیں کیا گیا ہے اور ندان سے زندگی آ ٹارنمایاں ہوسکتے ہیں۔ ہارے یاس ہاری کتاب میں جارے پیشوامالی کا کا علیم میں جینے کے جو اصول بتائے گئے ہیں، ان سے کٹ کر جو باوجودادعاء اسلام کے اپنی خود تراشیدہ تدبیروں کے ذریعے سے جینا چاہتے ہیں، میں نہیں

مجتاكه وه اسية كوكس طرح (نده ركه يك بين" (سونبر١٢٢)

قارئین میں ہے بھی چونکہ مخلف الحیال لوگ ہیں، اس لیے آپ مولانا مناظر احسن گیلائی دفاظنہ
کی اس بات ہے ا دب و تہذیب کے دائرہ میں رہ کر اختلاف کریں، کین انہوں نے آئے ہے ٥٠٠

برس پہلے جن نتائج اور حالات کا اپنی بھیرت کے بل بوتے پر خدشہ فلا ہر کیا تھا کیا آج امت
مسلمہ اُن نتائج کو بھکت نہیں رہی؟ کیا آج افہی حالات کے سمندری طوفان میں بغیر ناخدا
مسلمانوں کی کشتی سلامتی ساحل ہے دور چکو لے نہیں کھا رہی؟ اگر ہمارا جواب ''بال' میں ہے
نو پھر کر دار حضرت شاہ ولی اللہ کی روشنی میں ایسے مزید انکشافات کا مطالعہ کرنے کے لیے
''الفرقان' کا یہ خصوصی نمبر ضرور پڑھے، اور اگر اب بھی ہم جول کے تول ہے جس ہو کر
''الفرقان' کی رہ لگا ئیں تو پھر ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور لاشوں کو 'الفرقان' ہی کہا!
د نیا کا کوئی نسخہ دیا ہے نہیں بخش سکتا۔

فدانے آج ک اس قوم کی حالت نہیں بدلی فدانے آج کا دیا ہے اس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

#### شاہ ولی اللہ نمبر کے مضامین نگار

اس سے پہلامشمون بطور ادار سے مدر محترم کا ہے جون نگاہ اوّلیں ' کے منوان سے اس قدر ملل ، پُر بصیرت اور حکمت وحق سے ابرین ہے کہ اس کا لطف بیان کرنے سے نہیں ، خود پڑھنے سے ہی محسوس ہوسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی والظن ، مولا نا مفتی محمد کفایت الله وصلا الله و معمون عیں حضرت مولا نا محمد منظور نعمانی والد نور ان و با برکت تقاریظ وتصدیقات بھی شامل ہیں۔ اس ادارتی مضمون میں حضرت مولا نا محمد منظور نعمانی والله نے خصوصی اشاعت کی خوش و فایت، مقالہ نگاروں کے مقالات بہ اختصار انجرہ ، فراہی مضامین اور کتابت و طباعت کے جال فایت، مقالہ نگاروں کے مقالات بہ اختصار انجرہ ، فراہی مضامین اور کتابت و طباعت کے جال مسل مراحل کی روداد درج فرمائی ہے۔ مولا نا سید حسین احمد مدنی والله نے ارشاد کرامی ہیں مسل مراحل کی روداد درج فرمائی ہے۔ مولا نا سید حسین احمد مدنی والله نے ارشاد کرامی ہیں کہوان کے بچر کمالات کا غرفہ لیعنی کچلا یا اس سے بچی کم ہے۔''

ای طرح مولانا عبدالماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں بیقر آن انہی کا چرچا آج جو کھونظر آتا ہے اور بیاردو، انگریزی اور دوسری زبانوں میں جو بیسیوں ترجے شائع ہو چکے ہیں یا ہو رہے نظر آتا ہے اور بیاردو، انگریزی اور دوسری زبانوں میں جو بیسیوں ترجے شاہ صاحب واللہ کے حسنات رہے ہیں، یا آئندہ ہوں کے ان کے اجرکا ہر جز واعظم یقیناً حضرت شاہ صاحب واللہ کے حسنات میں لکھا جائے گا۔ یا در ہے کہ مولا نا نعمانی واللہ نکا دوارتی مضمون کے علاوہ ایک دوسرا جامع مقالہ بھی اس نمبر کے آخر میں شامل ہے۔ اب بیہاں ہم دیگر مقالہ نگاروں کے نام اور تحریروں کے چند نمونے نذر قارئین کرتے ہیں۔ اس خصوصی اشاعت میں بشمول مولا نا نعمانی واللہ ، تقریباً تیرہ شخصیات کے مضامین شامل ہیں، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

① مولانا مسعود عالم ندوی: ان کے مضمون کا عنوان ''امام ولی اللہ دہلوی را اللہ سے پہلے اسلامی ہندگی دینی حالت اور تدریجی ارتقاء'' ہے۔ جوتقریباً ۲۲ صفحات پر مشمل ہے۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے بیمضمون ہندوستان کے ان حالات سے پردہ اٹھا تا ہے جو امام ولی اللہ دہلوی کی ولادت سے پہلے گذررہ ہے تھے اور اُن حالات میں ایمان کی جنس پر مال کی افراط اور تفریط کس طرح برابر کی چوٹ لگارہی تھی اور مسلمانوں کے فرجی و اخلاقی رجحانات کس قدر پست اور نا قابل بیان ہو بچکے تھے، فاضل مضمون نگار لمحہ بہلحہ وہ احوال درج کر کے جب حضرت شاہ صاحب را اللہ کی حیات و خدمات کے ساتھ ان کا انسلاک کرتے ہیں تو بہت ہی عجیب اور لطف آ میز نتیجہ نکاتا ہے۔ یہ حصرون بہت ہی عجیب اور لطف آ میز نتیجہ نکاتا ہے۔ یہ مضمون بہت قیمتی اور خفیقی ہے۔

© دوسرے مقالہ نگار مولانا سید ابوالاعلی مودودی ہیں، اوران کے مضمون کا عنوان ہے درمنصب تجدید کی حقیقت اور تاریخ تجدید میں حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام' یہ مقالہ کم و بیش ۱۰ صفحات پہشتال ہے۔ مولانا مودودی نے اپنے اس مقالہ میں آئمہ اربعہ کے فقہی و مجددانہ مقام سے مقبید باندھ کر طویل ترین تاریخی موڑوں سے گذرتے ہوئے اس کا اگلا سرا خاندانِ حضرت شاہ ولی اللہ دسمون تاہم مودودی صاحب اپنے اس مربوط و مضبوط اور علی مضمون اللہ دسلان سے ملایا تو ایک رنگ بھر دیا، تاہم مودودی صاحب اپنے اس مربوط و مضبوط اور علی مضمون کے اندر جہاں حضرت شاہ ولی اللہ دبلوی کی مجاہدان گر اور عسری سوچ کے آئین میں آئے چل کر حضرت سید احمد شہید داللہ اور حضرت شاہ اساعیل شہید داللہ کی جہادی ناکا میوں کے اسباب کھنے ہیں: وہ محل نظر ہیں۔ مثلاً مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ دراصل مسلمانانِ ہندکا دیمن انگریز تھا، گر

غاندانِ شاہ ولی اللہ نے سکھوں اور مُر صلوں سے جنگ مول لے لی، جوعسکری لحاظ سے ان کا درست فیصلہ نہ تھا اور تمام ترعلمی وفقہی کمالات کے باوصف بیرحضرت شاہ صاحب رشالیے کی کمزور سیاسی پالیسی تھی۔ ظاہر ہے کہ مودودی صاحب اپنی سوچ سمجھ کے اعتبار سے جو تجزید لکھ رہے تھے وہ درست جان كريى لكه رب عظے مودودي صاحب كاكہنا تھا كەاگر حضرت شاہ ولى الله الملك اس زمانه ميں اپنے شاگردوں کی ایک فیم پورپ بھیج دیتے جواقوام غیر کی جالا کیوں اوراندازِ حکومت کا جائزہ لیتی اور پھر انهی کی پالیسیوں کو پیش نظر رکھ کرمجامدین کو میدان عمل میں اتارا جاتا تو شاید به زیادہ موثر ہوتا۔ مودودی صاحب نے بیہ بات ۱۹۴۱ء میں لکھی تھی جب کہ وہ''ترجمان القرآن' کے مدیر تھے۔اس لیے کا تب السطور کا غالب گمان میر ہے کہ اُنہیں د ۱۹۸ء تک بخوبی میہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ ایک لیڈر ا بن قوم کوکس قدر حکمت ومصلحت کے ساتھ لے کر چاتا ہے اور اسے اپنوں بیگانوں، نیز سرکاری وغیر سرکاری اداروں کی اندھا وُ ھندمدا خلت، رکاوٹ اور مسلط کردہ یالیسیوں میں قدم کیسے چھونک چھونک كرر كھنے يڑتے ہيں۔ساحل كنارے بيٹھ كر دريا ميں تيرنے والے كومشورے دينا تو بہت آسان ہے مر تیرنے والے یا ڈوبنے والے پر جو بیت رہی ہوتی ہے اس کوفلسفوں، تجزیوں، اور دانشورانہ پھلجو یوں کے ساتھ سہارانہیں دیا جاسکتا۔ بہرحال مودودی صاحب کا یہ مقالہ بھی مجموعی اعتبار سے بہت معلوماتی ہے اور اداریہ میں مولا نامحر منظور نعمانی اطلفہ نے کم وہیش ایک مکمل صفحہ براس کی بہت مجه تعریف و تا سیر بھی فرمائی ہے۔ تا ہم شائفین علم ومعلومات اگر مولا نا محمر منطور نعمانی والله کی کتاب ''مولا نا مودودی سے میری رفاقت کی سرگذشت اور اب میرا موقف'' بھی اینے مطالعہ میں رکھیں تو بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ مولانا مودودی صاحب کے ساتھ مولانا محمد منظور نعمانی السائن کے تعلقات کے تین ادوار ہیں ، آپ پڑالشہ ان کو بعنی مودودی صاحب کو جہاں اس عہد کی ایک مفکر ، علمی اور اسلامی شخصیت مانتے تھے وہاں ان کے بعض افکار کی خطرنا کیوں سے بھی غافل نہ تھے، اس لیے''الفرقان'' کی اس اشاعت میں مولانا مودودی صاحب کے مفصل مقالہ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر پہلوؤں پر بھی توجہ رہے تو فائدے سے خالی نہ ہوگا۔

تیر اتفصیلی مضمون مولانا مناظراحس میلانی دال کا ہے اور بقول حضرت محکیم الامت تقانوی ،' مناظر کے تو سارے مناظر ہی احسن ہیں'' ان کے مقالے کا عنوان ہے' 'آغوشِ موج کا

ایک دُرتا بنده یا اسلامی مند کے طوفانی عہد میں خدا کا ایک وفا دار بندہ''! بیمضمون تقریباً ایک سوبتیں مغات پر پھیلا ہوا ہے، سے میر ہے کہ یہی مضمون اس خصوصی اشاعت کی جان ہے۔مولا نا مناظر احسن ملانی السفاد حضرت مجدد الف ٹانی السفائے کے تجدیدی کارناموں سے لے کر عالمکیر کے فتوں مجرے دور تک، پھر سکھ تح یک، مرہشہ تح یک، ان دونوں تح یکوں میں خاص فرق، ہندوؤں کی سیاس سر كرميال، مندوستان يه احمد شاه ابدالي كاحمله، مندى مسلمانون كاجود، فتنز فعيي كخصوص منصوب،مسلمانوں کی سیاسی فکست کے اسباب، دماغی غلامی کی وجوہات، اور پر حضرت شاہ ولی الله وطلف كي عالمكيرسوچ ، فكرى تطهير، فقهي تذكير، سياسي تدبير، شاه صاحب كي خدمات كالمحيرالعقول اصل راز، شاہ صاحب کی حیات برحضرات حسنین کریمین کی زند کیوں کا انطباق،شاہ صاحب کے خاندان پر کربلائی مصائب، ولی اللهی فیوض کی وسعت و نوعیت، چاروں صاحبزادوں کی قابل ر شک دینی و سیاسی خدمات ، غرضیکه شاہ صاحب کی ہمہ گیرو ہمہ جہت شخصیت کے ہر پہلو سے روشیٰ لے کر'' الفرقان'' کے صفحات کوروش کر دیا ہے۔ کا تب السطور نے بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے بعد ایک عجیب بات بیمسوں کی ہے کہ اگر کسی مضمون نگار کی تحریر میں کوئی بات تاریخی یاعلمی لحاظ سے کمرور محسوس ہوتی ہے تو اس کا جواب اور توضیح مولانا مناظر احس کیلانی واللہ کے مضمون میں موجود ہوتی ہے۔ قصہ کوتاہ ہے کہ اس مقالہ کے تمام مناظر اہی ''احسن'' ہیں اور بیمضمون بار بار یر صنے سے تعلق رکھتا ہے۔

﴿ مولانا عبيدالله سندهي کامضمون بھی اپنی مثال آپ ہے۔اس کاعنوان ہے ''امام ولی الله ولموی ولان کے حکمت کا اجمالی تعارف' اور به مضمون تقریباً اس (۸۰) صفحات پر مشمل ہے۔مولانا سندهی چونکہ فلف حضرت شاہ ولی الله کے بہت بوے علمبرداراورمناد بجھتے جاتے ہیں، اس لیے ان کا بہمضمون حقائق کا ایک انبار سموئے ہوئے ہے۔ اس کے متعلق مولانا محم منظور نعمانی ولائل وارمولانا سندهی اورمولانا میں کم وبیش و بروصفحہ پر جو پچھ کھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔جس میں مولانا سندهی اورمولانا میں کم وبیش و بروصفحہ پر جو پچھ کھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔جس میں مولانا سندهی اورمولانا میں کم وبیش فیر واللہ کی ایک طویل ملاقات کی روواو، تبادلہ خیالات، پیدا شدہ اشکالات کی تشفی اور بعض غلط فہمیوں کا از الہ شامل ہے۔مولانا سندهی کا مفصل مضمون اور حضرت مولانا محم منظور نعمانی ولئے ہی مترشح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو 'د فکر ولی اللہی'' نعمانی ولئے ہی میں مقرشح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو 'د فکر ولی اللہی''

ے نام سے ایک کہاڑ خانہ کھلا ہوا ہے وہ تو اُلٹا اُس فکری و سیاس شعور سے برگشتہ کرنے کی ایک غیر شعوری کوشش ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ داللہ کی پہچان یا مولانا سندھی مرحوم کا طرز عمل رہا ہے اور ان حضرات نے خود کو ایک مخصوص خول میں بند کر کے اور سمی کی جدوجہد کی تنقیص کر کے کا مرحضرت شاہ ولی اللہ کے ساتھ وہی حشر کر رکھا ہے جو روافض نے آئمہ اہل بیت کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے۔

- ﴿ پانچوال مضمون منولا نا حفظ الرحمٰن سيوماروي كا ہے، جس كاعنوان ہے '' حضرت شاہ ولى الله كا ايك خاص نظريہ' كم وہيش اصفحات برمشمل بيمضمون علم الاخلاق اور علم المعيشت كے باجمی ربط پهلکھا گيا اہم مضمون ہے اور اپنے موضوع كے اعتبار سے منفر دتحرير ہے۔
- ک چھے نمبر پہمولا ناسیدسلیمان ندویؓ کامضمون بعنوان ''ہندوستان میں اسلامی حکومت کے زوال کا سبب شاہ صاحب کی نظر میں'' تین صفحات پرمشمنل سید صاحب کا بیمضمون ''بقامت کہتر بقیمت بہتر'' کا مصداق ہے۔
- ② مولانا سعید احمد اکبر آبادی بطلین درید 'بر بان ' دبلی کا مضمون بھی ' انقلابی یا مجدد؟

  کے ذریعنوان ' الفرقان ' کی اس خصوصی اشاعت کی زینت ہے اس میں مولانا موصوف نے تجدد نواز علاء وادباء کے ساتھ دو دو دو ہاتھ کرتے ہوئے مروجہ جمہوریت اور ڈکٹیٹریٹ کا اسلامی لام حیات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب برطین کے سنہرے کردار پہ بحث کی رخوب کی ، فاضل مقالہ نگار کا کہنا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ مصلح سے ، انقلا بی نہیں! مجدد شے ، مدنیں! کسی بھی قوم میں تبدیلی پیدا کرنے والے دوقتم کے لوگ ہوتے ہیں (۱) انقلا بی بر دنہیں! کسی بھی قوم میں تبدیلی پیدا کرنے والے دوقتم کے لوگ ہوتے ہیں (۱) انقلا بی انقلا بی امسلے کا طرز عمل نہایت محاط ، متوازن و معتدل ہوتا ہے اور وہ افراط ، تفریط سے بچا اموتا ہے ، اس کے برخلاف انقلا بی میں یہ اموتا ہے ، اس کے برخلاف انقلا بی میں یہ است نہیں ہوتیں ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و
- ﴿ آ تُعُوال مضمون حضرت مولانا سيد ابوالحن على صاحب ندوى كا ہے، آپ نے واصفحات الله مضمون میں حضرت شاہ صاحب والله كي تصنيفي خد مات كا ایک محققانہ جائزہ قلمبند كيا ہے۔

  (\*\*) اس كے بعد مولانا محمد اوليس ندوى محمرامي كامضمون بعنوان ' شاہ صاحب كا ایک علمی

ماخذ" شامل اشاعت ہے۔

- الله الله البوالنظررضوى امروہوى كامضمون و شاہ ولى الله اور ان كى بعض علمى فصوميات "كے زيرعنوان ہے۔
- الم مولانا محمد بوسف بنوری کا نهایت شاندار مضمون آمام شاه ولی الله اور حفید " کے عنوان سے جو قابل مطالعہ ہے اور کئی ایک شہات کے از اسے کاعلمی متصیار سے۔
- الله اور تقلید کی محفرت مولانا خیر محمد جالند مرک کامضمون و شاہ ولی اللہ اور تقلید کے عنوان سے ہے۔اس میں تقلید شخص مفہوم تقلید، فدا بہ اربعہ میں تقلید شخص کا انحصار، اور حضرت شاہ صاحب کی متند تحریروں سے فد بہب حنی کے تفوق کو ثابت کیا گیا ہے۔
- الله قدس سره اوران کے کام کامخضر تعارف ' یہ صفون بہت ہی اہم اور خصوصاً آج کے حفی علاء ولی الله قدس سره اوران کے کام کامخضر تعارف ' یہ صفون بہت ہی اہم اور خصوصاً آج کے حفی علاء کے بڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، مولا نامجر منظور تعمانی والله کی تحقیق بڑی دلچسپ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل خفیوں نے ' دخفیت ' کا جومفہوم لے رکھا ہے، اس اعتبار سے حضرت شاہ صاحب کو حفی کہنا ایک ' زبردتی' ہے۔ کیونکہ ' دخفیت' ، جس قدر وسعت و گنجائش کا مساک ہے، آج کل کے حفیوں نے اپنی مقشدوانہ رویے سے اس کی ساکھ کو بے حد متاثر کیا ہے۔ اگر ' دخفی' ، ہی مقشد ہوجا کیس تو پھر مقلدین' کی بہچان کسے ہوگی ؟ کیونکہ سے سہرا اپنی دوستوں کے سر سجتا ہے۔ بہرحال یہ مضمون جہاں حضرت شاہ ولی اللہ والله کو دخفی' ، فابت کرتا ہے وہاں ' حفیوں' کو بھی بہرحال یہ مضمون جہاں حضرت شاہ ولی اللہ والله کو دخفی' ، فابت کرتا ہے وہاں ' حفیوں' کو بھی بہرحال یہ مضمون جہاں حضرت شاہ ولی اللہ والله کو دخفی' ، فابت کرتا ہے وہاں ' حفیوں' کو بھی بہت کے حسوجے شبیحنے کی دعوت فکر دے رہا ہے۔

یادرہے کہ ماہ نامہ' الفرقان' کی خصوصی اشاعتوں میں سے' حضرت مجدد الف ٹانی اللہ ''
نمبر بھی نہایت اجمیت کا حامل ہے اور جون ۱۹۷ء میں چھپنے والا' انتخاب نمبر' پرمشمل صفحات ۱۹۵۵
میمی قابل مطالعہ ہے۔علاوہ ازیں' بینخ الحدیث مولانا محمد زکریا اللہ نمبر' ایک یادگاراشاعت ہے جو
ساڑھے پانچ سوصفحات پرمشمنل ومبر ۱۹۸۷ء میں چھپا تھا۔ نیز مولانا محم منظور نعمانی اللہ کی رحلت
کے بعد الفرقان کا کم وبیش ۱۲۰ صفحات پرمشمنل خاص نمبر اگست ۱۹۹۸ء میں شائع ہو چکا ہے۔

#### شاه ولی الله پر الله نمبر کی عکسی اشاعت

گذشتہ سے پیوستہ سال لیعنی ۲۰۱۵ میں ماہا مہ 'الفرقان' کے اس خصوصی نمبر کی عکمی اشاحت کرا چی سے مولانا قاری تنویر احمد بیر بنی کی زیر گرائی بھی ہوئی تھی۔ گر وہ اشاعت کمل طور پہ استفاوے کے قابل اس لیے نہ تھی کہ اس کا سائز اصل سے چھوٹا رکھا گیا تھا۔ انجمن خدام الاسلام حنیہ قادر یہ لاہور کے نتظم اعلی حصرت مولانا قاری جمیل الرحن اختر صاحب کا بھلا ہو کہ اب انہوں نے اصل سے بھی بڑے سائز لیعنی ۲۰۱۸×۲۰ پہ اس کی صاف ستھری اشاعت کر کے تشکان علم و اوب کی سیرانی کا سامان کر دیا ہے۔ مولانا موصوف ہے ۲۰۰۰ء سے ہی اس کی اشاعت کر کے تشکان علم و مشکر تھے، اور انہوں نے اس کی کمپوزنگ بھی کروائی تھی اس کی اشاعت کے لیے معقول اوب کی بناء پر انہوں نے تعمی اشاعت کر نے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرکام کا ایک فرد نہ مل سکنے کی بناء پر انہوں نے تعمی اشاعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرکام کا ایک وقت معین آتا ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے جیں۔ فرد نہ مل سام سفات پر مشتل اس یادگار علی نہرک تھی پیش کش کوسفید اس تھی کاغذ، مضوط بائینڈ تگ اور جاذب نظر نائیل سے مزین کیا گیا ہے۔ اہل علم اس موقع سے جلد از جلد فائدہ اٹھائیں، اور اس قیمتی دستاویز کوسرمہ بصارت و بصیرت بنائیں اور اپنی لا بہریریوں کے خسن میں اضافہ کریں۔ شائفین دستاویز کوسرمہ بصارت و بصیرت بنائیں اور اپنی لا بہریریوں کے خسن میں اضافہ کریں۔ شائفین حصول کتاب کے لیے مندرجہ ذیل فون نمبر پر دابطہ کر سکتے ہیں۔ 2000 میں منافہ کریں۔ شائفین

حلال کمانے والے کا چبرہ قیامت کے دن چودھویں رات کے جا ند کی طرح ہوگا ابو ہریرہ ڈاٹٹوروایت کرتے ہیں کہ حضور مُالٹیو کے ارشاد فر مایا کہ جو محض حلال مال کے حصول کی اس نیت سے کوشش کرے کہ

تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ بدر کامل (چودھویں رات کے چاند) کی طرح چیکتا ہوگا۔اور جو محض تکبر، فخر اور ریاء کے لیے حلال مال جمع کرے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر شدید غصے میں ہوں گے۔ (ذخیرہُ معلومات)

① وہ حرام سوال سے محفوظ رہے۔ ﴿ اور اپنے اہل وعیال کے لیے رزق حاصل کر سکے۔ ﴿ اور اس مال کے ذریعے اپنے ہمسایہ کی مدد کر سکے۔

نجوم ہدایت

### كمالات نبوت كے أكينه دار

عكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمه طيب صاحب والشيز

نی کریم مالین کی یاک زندگی کو بہائے کے لیے حضرات صحابہ مفالد ای زندگی معیار ہوسکتی ہے۔ کیونکہ یہی وہ مقدس طبقہ ہے جس نے براہ راست فیضان نبوت سے نور حاصل کیا اور اس پر آ فآبِ نبوت کی کرنیں بلاکسی حائل و حجاب کے بڑیں۔اس لیے قدرتی طور پر جوایمانی حرارت اور نورانی کیفیت ان میں آسکی تھی وہ بعد والوں کومیسر آنی طبعًا ناممکن تھی۔اس لیے قرآن کیم نے من حیث الطبقہ اگر کسی پورے کے بورے طبقہ کی تقدیس کی ہے تو وہ صحابہ کرام ن النظم ہی کا طبقہ ہے۔اس نے انہیں مجموعی طور پر را طیسی موضی اور راشد و موشد فرمایا، ان کے قلوب کوتفوی وطہارت سے جانیا پرکھا، بتلایا اور انہیں کے رکوع و جود کے نورانی آ ٹارکو جو اُن کی پیشانیوں پر بہ طور گواہ نمایال تھے، ان کی عبودیت اور ہمہ وقت سرنیازخم کیے رہنے کی شہادت کے طور پر پیش فرمایا۔اس لیے امت کا بیاجاعی عقیدہ مسلسل اور متواتر چلا آر ا ہے کہ صحابہ کل کے کل عدول اور متقن ہیں ، ان کے قلوب نیات کے کھوٹ سے مری ہیں اور ان کا اجماع شرعی جست ہے، جس کا منکر وائزہ اسلام سے خارج ہے۔اس لیے بہر حال صحابہ ٹھائٹ ہی کے مقدس طبقہ کو بلا جھیک کہا جاسکتا ہے کہ وہ کمالات نبوت کے آئینہ دار اور جمالات رسالت کا مظہراتم ہے۔حضور مُلَا اللّٰہ کے عادات کریمہ، خصائل حمیدہ، شائل فاصلہ، اخلاق عظیمہ اور شریعت کے تمام مسائل و دلائل اور حقائق و آ داب کا علماً وعملاً سجا ترجمان ہے اور اس لیے ان کی راہ کا اتباع اک بےغل وغش اور مطمئن راستہ ہے، جوامت کو ہر مراہی ہے بیا سکتا ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹی فر مایا کرتے تھے کہ ز

من كان مُستناً فَلْيَستن بِمَن قَدُمَات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانو أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفًا اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم و تمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم

و سیرهم فانهم کانوا علی الهدی المستقیم (رواه رزین، مشکون، ص ۳۲)

ترجمہ: "جے دین کی راہ اختیار کرنی ہے وہ ان کی راہ اختیار کر جواس دنیا ہے گذر کچے ہیں
اور وہ حضرت محمد النظام کے صحابہ ٹکا گئے ہیں جواس اُمت کا سب سے افضل ترین طبقہ ہے قلوب
ان کے پاک شے علم ان کا گہرا تھا تکلف وضع ان میں کالعدم تھا، اللہ نے انہیں اپنے نی کی
صحبت اور دین کے بر پاکر نے کے لیے جن لیا تھا، اس لیے ان کی فضیلت و برگزیدگی کو پہچانو
ان کے نقش قدم پر چلواور طافت بحران کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوط پکڑوہ اس لیے
ان کے نقش قدم پر چلواور طافت بحران کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوط پکڑوہ اس لیے
کہ وہی ہدایت کے سیدھے راستے پر شے۔"

اور بیجمی ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس زندگی کے ہر شعبے کے ہر پہلو کی خبر کی جامع تھی اور ذات بابر کات کوئ تعالی نے سارے ہی علمی وعملی کمالات کامنتہا اور آخری نظم فیض بنايا تقاممكن ندفقا كهأمت كاهر هرطبقه جس كي قابليتيں اورعلمي وعملي صلاحيتيں كم وبيش اورمتفاوت اور ذہنی بروازیں الگ الگ تھیں کسی طبقہ برعلم کا، غلبہ کسی پر زہد کا، کسی پر تفویٰ وطہارت کا غلبہ کسی پر افاده و ارشاد کا ،کسی برخلوت کا، تو کسی برجلوت کی جلوه آرائی کا پھر معاشرتی لائنوں میں کسی میں تجارت کا ذوق اورکسی میں صنعت وحرفت کا ،کسی میں ملازمت کا شوق اورکسی میں دوسرے کاروبار كا ضرورى ند تھا كہ ہر ہر طبقہ نبوت كے ہر ہر أخ كو پورے بورے غلبہ اور مكسانيت كے ساتھ اپنى ا بني مخصوص زند گيوں كا جو ہر بنا سكے اور براہ راست اس تك پہنچ سكے، اس ليے حق تعالى إن مظاہر نبوت صحابہ کرام ن کالٹی میں ہر ہر طبقہ کے افراد جمع فرما دیے تھے ان میں امیر بھی تھے اور غریب بھی، تا جربھی تھے اور کا شتکار بھی ، صنّاع بھی تھے اور اہل حرفہ بھی ، مزدور بھی تھے اور سر مایہ دار بھی ، قاضی و مفتی بھی تھے اور محکوم بھی ، ملازمت پیشہ بھی تھے اور کیسو بھی ، خلوت پیند بھی تھے اور جلوت دوست بھی،ار باب اقتدار بھی تھے اور پلک میں بھی،صف شکن بھی تھے اورنفس کش،خواص بھی تھے اورعوام بھی، غرض ہر درجہ اور ہر لائن کے لوگ اس مقدس طبقہ میں منجانب الله مہیا ہے مگر قدرمشترک ان سب میں کمال و بین کمال اخلاص، کمال تقویٰ، کمال احباع سنت اور کمال محبت خدا ورسول تھا جوڑوح کی طرح ان کے تمام عادات و افعال اور سارے ہی اخلاق وشائل میں دوڑا ہوا تھا جس سے وہ ہر وقت سرشار اور اس کے عرفانی نشہ میں مست ومنتغرق تھے۔ ان کی تجارت و ملازمت، صنعت و حرفت، دوات وشوکت، امارت وغربت عبادت ورياضت، جهاد و دعوت، دين و ديانت كے معيارى مقام ہے ذرہ ہجر بھی گری ہوئی یا ہئی ہوئی نہ تھی اور بالفاظ دیگر اتباع واخلاص کی وجہ سے سرتا پا دین ہی دین تھی، اس لیے دین کے اتباع کے ساتھ دنیا کے جس طبقہ پر دین کا جورنگ بھی غالب ہواور وہ دیا تھے دیا تھے دندگی ہیں وہ نموند ال دیانت کے جس رنگ میں ہی اپنی زندگی گزارنا چاہے، اُسے صحابہ شائٹے کی زندگی میں وہ نموند ال جائے گا جو اس وائرہ کی سنت نبوی سے مستیر ہوگا اور اس کی میروی کر کے ایک انسان جس شعبۂ زندگی میں بھی بوھنا چاہے اتباع سنت کے دائرہ سے باہر نہ ہوگا۔ پس حق تعالیٰ کا بیہ کتنا بر انفل ہے کہ اس جامع دین کے دریا کے جو مشرق ومغرب میں پھیلا ہوا ہے، گھاٹ ہزاروں بنا دیئے جو ہر سکت اور ہر گوشہ میں ہیں، ان کی سمیس مختلف ہیں، رُخ الگ الگ ہیں، لیکن پائی ایک، اس کا ذاکقہ اسک اور اس کی خوشبو واحد ہے۔ اگر اس عالمی دریا کا ایک ہی گھاٹ اور ایک ہی مشرب (جائے آب ایک اور اس کی خوشبو واحد ہے۔ اگر اس عالمی دریا کا ایک ہی گھاٹ اور ایک ہی مشرب (جائے آب خوش) ہوتا اور مشرق و مغرب کے لوگ پابند کیے جاتے کہ وہ ای ایک گھاٹ پر ہج ہی کر پائی پیکس اور جو کہ ہو اور وبالی جان ہوجاتی، اس لیے حق تعالیٰ نے محابہ دی گئی کی زندگی کے اسے نور اللہ تک جی نی تعالیٰ نے صحابہ دی گئی کی زندگی کے اسے نور اللہ تک جی نی نور کے مطابق ہر ہر اُمتی ان مخلف ایج ہات مشر یوں اور رخوں سے ہو سکتے ہیں، تا کہ اپ اپ این رہے اور اپنی روح کو سیر اب کرتا رہے۔

مبارک ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام فٹائٹو کی زند گیوں پر چلیں اور ان زند گیوں کو بیش کر کے دنیا کواس پر چلائیں کہ یمی حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹو کی زریں نصیحت کی سچی پیروی اور کتاب وسنت کاضیح انہاع ہے۔

#### حضورمتا للينزم كاارشاد كرامي

حضرت جابر والني أنى كريم مَالِينَةُ كابدارشاد كرامي نقل كرتے ہيں كه يہ تين امور مغفرت كے اسباب ميں سے ہيں۔

- 🛈 اینے کسی مسلمان بھائی کو کسی قتم کی کوئی خوشی پہنچانا۔
  - 🕑 اگروه بھوکا ہوتو اس کی بھوک کا از الد کرنا۔
- ا اگروه کسی تکلیف میں مبتلا موتو اس کی تکلیف دور کرنا ( ذخیرهٔ معلومات )

بجول كاصفي

## (حضرت ستيدنا عمر فاروق دلافيز

المنائين؟ خليفه دوم كانام بنائين؟

🐠 خفرت عمر فاروق ناثلابه

🐠 معترت عمر فاروق الثلا كب اوركهال پيدا ہوئے؟

عفرت عمر فاروق باللا اجرت نبوی سے جالیس برس پہلے اور واقعہ عام الفیل سے تیرہ سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔

معزت عمر الأفلاك والداور والده كانام بتانيس؟

والدكانام خطاب اور والده كانام خلتمه نقا۔

من حصرت عمر جالثنا كالقب اوركنيت كياتهي؟

🗗 حضرت عمر الثلثة كالقب فاروق اوركنيت ابوحفص تقى ــ

معرت عمر فاروق الثلثاك اسلام لانے كا واقعه مختصر بيان كريں؟

است میں حضرت تعیم بن عبداللہ نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبراوتہہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن داست میں حضرت تعیم بن عبداللہ نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبراوتہہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید سلمان ہو بھے ہیں۔ غصہ میں ان کے گھر پہنچ تو بہن سورۃ طلا کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب انہوں نے حضرت عمر واللہ کو دیکھا تلاوت بند کر دی حضرت عمر واللہ نے جاتے ساتھ بی اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن نے مداخلت کی تو اسے بھی پیٹ ڈالا۔ حضرت فاطمہ شنڈ اہوا۔ آپ نے نے مہا تم جھے بھی بتاؤ کیا کر لوہم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے بی آپ کا غصہ شنڈ اہوا۔ آپ نے نے کہا جھے بھی بتاؤ کیا پڑھ درہ سے بہن نے پہلے وضو کرنے کے لیے کہا آپ نے وضو کیا پھر حضرت فاطمہ واللہ فاللہ نے تلاوت پڑھ درہ کر دی ای دوران حضرت عمر واللہ فاللہ کی خدمت میں پیش ہو کر با قاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ کے رسول ہیں۔'' پھر دارار قم میں رسول اللہ فاللہ کی کی خدمت میں پیش ہو کر با قاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ کے رسول ہیں۔'' پھر دارار قم میں رسول اللہ فاللہ کی خدمت میں پیش ہو کر با قاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ کے رسول ہیں۔'' پھر دارار قم میں رسول اللہ فاللہ کی خدمت میں پیش ہو کر با قاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ کو کو کا ما گی تھی۔ کے اسلام لانے کو کو کا ما گی تھی۔

# ماهنامه في جاريارلاءود CPL26







انتظاميه جنهاك سومروضاح بناونحافات 3532611

جناب من الورسين الورس